

# يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



منجانب.

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان

www.ziaraat.com



۵۸۲ ۱۰-۱۱۲ پاصاحب الوّمال اورکني"



Brus D. S.

نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسملا می گتب (اردو) DVD ویجیٹل اسلامی لائیریری ۔

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com

Presented by www.ziaraat.com

مستبیل سکیند مدرآ پادلیند آباد برد - 1:





# ولايت فقيه

معملی سکین د تر الاند آباد، بعد نبر C1.A

جية الاسلام محمد حسن صلاح الدين

یکے از منشورات مرکز اسلامی ٹرسٹ کراچی پاکستان حمله چقق محفوظ میں <u>ضابطه</u> نام ولایت نقیه

تأليف بجة الااسلام محمد من صلاح الدين

کمپوزنگ نه سکندرعلی بهثتی منادم شکری

ناش : مركز اسلامی ژست كراچی

طبع اول : ذي القعده ۲ ۴۰ اهـ جولا كي ۱۹۸ ا و

طبع دوم : رئين الثاني ١٣٠٧ه مري ٢٠٠١ء

طبع سوم جادي الاول ١٣٢٩ هـ مني ٢٠٠٨ ء

قیمت ن 150رویے

-O O O-ملنے کا پہتہ جامعة العلوم الاسلاميه نی ۱۰۔ ۱۱ سروے ۱۳۹۶ جعفر طیار سوسائٹی ملیر کراچی \_\_\_O O O

### <u>(ښار</u>

ان کے نام جنہوں نے نظریہ 'ولایت فقیہ' کو سمجھا،
اس کے تقدٰس کا دفاع کیا اور دفاع کرتے ہیں۔
ان کے نام جو اس نظریئے سے نا آشا تو ہیں لیکن
اس سمجھنے کی کوشش میں مصروف علی ہیں۔
اس سمجھنے کی کوشش میں مصروف عرف اسے سمجھنے پراکتھانہیں
کیا بلکہ میدانِ عمل میں کود پڑے، اسلامی نظام کو ' ولایت
فقیہ' کے زاویہ نگاہ سے اسلامی معاشر سے میں نافذ کیا۔
فقیہ' کے زاویہ نگاہ سے اسلامی معاشر سے میں نافذ کیا۔
پر، پوری انسانیت کی فلاح و بہود کی خاطر پھیلانے اور تشہیر
کرنے میں دن رات رواں دواں ہیں۔
کرنے میں دن رات رواں دواں ہیں۔
وقف کئے ہوئے ہیں اوراس کا نذرانہ بھی پیش کررہے ہیں۔

مولف

## <u>زنس</u>

| عرض ناشر            | 1                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمه(طبع اول ودوم) | 2                                                                                                                                                                                                     |
| مقدمه (طبع سوم)     | 3                                                                                                                                                                                                     |
| اقسام ولايت         | 4                                                                                                                                                                                                     |
| ولايت تكويني        | 5                                                                                                                                                                                                     |
| ولا يبة خِلق        | 6                                                                                                                                                                                                     |
| ولايت تريري         | 7                                                                                                                                                                                                     |
| ولايت إنشريعي       | 8                                                                                                                                                                                                     |
| ولابيت فقيبه        | 9                                                                                                                                                                                                     |
| مختلف نظريات        | 10                                                                                                                                                                                                    |
| نظر سياول كى تفصيل  | 11                                                                                                                                                                                                    |
| خلاصه               | 12                                                                                                                                                                                                    |
| نظر بيدوم كى تفصيل  | 13                                                                                                                                                                                                    |
| خلاصه               | 14                                                                                                                                                                                                    |
| نظرية سوم كي تفصيل  | 15                                                                                                                                                                                                    |
| مزيدتشريخ           | 16                                                                                                                                                                                                    |
|                     | مقدمه (طبع اول ودوم) مقدمه (طبع سوم) اقسام ولا بیت ولایت بخویی ولایت بخلق ولایت بشری ولایت بشری ولایت بشری ولایت نشریعی ولایت نشریعی فقیه مختلف نظریات نظریاول کی تفصیل خلاصه نظرید وم کی تفصیل خلاصه |

| 7  | لايتِ فقيه                                    | _  |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 49 | ولایت فقیه کی بحث کے مختلف زاویے (مزیداضافه)  | 17 |
| 51 | پېلازاوىيە عقا ئدوكلام                        | 18 |
| 51 | وضاحت                                         | 19 |
| 52 | فقهی زاویی                                    | 20 |
| 53 | اجتماعی زاویه                                 | 21 |
| 53 | ضرورت ِحکومت                                  | 22 |
| 54 | نظام                                          | 23 |
| 55 | نظام<br>ولايت <b>ِ فقيه عقل کي روشني مي</b> ں | 24 |
| 57 | دو رِحاضر میں نفاذِ اسلام                     | 25 |
| 57 | اسلام کی منسوخی                               | 26 |
| 57 | مجرى كافقدان                                  | 27 |
| 57 | وجوبات كاجواب                                 | 28 |
| 58 | دین اسلام قابل نفاذ ہے                        | 29 |
| 58 | موجوده مسلم حكمرانول كيذريع                   | 30 |
| 59 | شوریٰ بین المسلمین کے ذریعے                   | 31 |
| 59 | عادل مومنين ياوكلاء كے ذريعے                  | 32 |
| 59 | علماء کے ذریعے                                | 33 |
| 61 | ولايت فقيه قرآن كى روشنى ميں                  | 34 |
| 63 | ايمان وتفوي                                   | 35 |
| 68 | خلاصه                                         | 36 |
| 68 | علم                                           | 37 |

| ولإيتِ فقيه |                                 | 8  |
|-------------|---------------------------------|----|
| 70          |                                 | 38 |
| 75          | خلاصه                           | 39 |
| 77          | ولايت ِفقيه احاديث كى روشنى ميں | 40 |
| 79          | حديث اول                        | 41 |
| 80          | خلفاكي                          | 42 |
| 82          | خلاصه                           | 43 |
| 83          | تنين مرتبه دعا فرمانا           | 44 |
| 83          | حديث وسنت دونول كاذ كرفر مانا   | 45 |
| 85          | سنت کوزنده رکھنا                | 46 |
| 86          | حديث دوم                        | 47 |
| 87          | امانت                           | 48 |
| 91          | حديثوسوم                        | 49 |
| 97          | حديث چېارم                      | 50 |
| 98          | الحوادث الواقعه                 | 51 |
| 99          | رواة احاديثنا                   | 52 |
| 99          | حجة عالم<br>حجتي عليم           | 53 |
| 102         | حديثِ پنجم                      | 54 |
| 105         | حديث فشثم                       | 55 |
| 107         | حديث بفتم                       | 56 |
| 108         | اذ اوقعت بينكم خصومه            | 57 |
| 108         | قدعرف حلالناوحرامنا             | 58 |

| 9   | نقيه الالالا              | ولايت          |
|-----|---------------------------|----------------|
| 108 | الى السلطان الجائز        | 59             |
| 109 | حديث بشتم                 | 60             |
| 109 | حديث بنم                  | 61             |
| 109 | حديث                      | 62             |
| 110 | حديث يإزوتهم              | 63             |
| 110 | حدیث ِ دواز دہم           | 64             |
| 111 | حديث سيزدنهم              | 65             |
| 111 | حدیث چہارد ہم             | 66             |
| 111 | حديث پايز دېم             | 67             |
| 112 | <i>حديث شانز د</i> ېم     | 68             |
| 115 |                           | 69 شرائطِ فَعَ |
| 117 | علم                       | 70             |
| 118 | مفهوم فقيه كاغلط تصور     | 71             |
| 119 | فقيه كالشجيح مفهوم        | 72             |
| 119 | معصومٌ کی نگاہ میں        | 73             |
| 120 | مفهوم فقيها ورفقهائ اسلام | 74             |
| 124 | قاضی کی اعلمیت            | 75             |
| 125 | مفتی کی اعلمیت            | 76             |
| 125 | حاتم کی اعلیت             | 77             |
| 127 | غرالت                     | 78             |
| 131 | صلاحيت                    | 79             |

| ولايتِ فقيه 📃 |                           | 10  |
|---------------|---------------------------|-----|
| 131           | سياسي بصيرت               | 80  |
| 132           | زمانے کے حالات سے آگاہی   | 81  |
| 132           | تذبير                     | 82  |
| 132           | قوت فيصله                 | 83  |
| 133           | شجاعت                     | 84  |
| 135           | فىشرا ئط فقيه             | 85  |
| 137           | بخيل                      | 86  |
| 137           | جائل                      | 87  |
| 138           | خالم                      | 88  |
| 138           | خائن                      | 89  |
| 138           | رشوت خور                  | 90  |
| 139           | سنت ِ خدا کوترک کرنے والا | 91  |
| 139           | ونيابرمت                  | 92  |
| 139           | سطح زندگی بلند            | 93  |
| 142           | مصانعه                    | 94  |
| 143           | مضادعه                    | 95  |
| 145           | طمع                       | 96  |
| 147           | غاب فقيه                  | 97  |
| 148           | قيادتِ واحده              | 98  |
| 148           | سيرت وسنت خدا             | 99  |
| 151           | اختلاف ِرائے وعمل         | 100 |

| 11              | بتِ فقیه                                                                           | ولايتِ فقيه |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 154             | واحدِ حقیقی                                                                        | 101         |  |
| 154             | واحدِ حکمی                                                                         | 102         |  |
| 155             | مجلس كادائرة كارادراختيارات                                                        | 103         |  |
| 158             | شور کی اور ولایت ِفقیہ                                                             | 104         |  |
| 160             | متعدوفقيه                                                                          | 105         |  |
| 161             | بت ِفقیها ورا ہل تسنن                                                              | 106 ولا:    |  |
| 171             | بت ِفقیه اورا ہل تسنن (مزید اضافه)                                                 |             |  |
| 175             | کے حدود واختیارات                                                                  | 108 فقيه    |  |
| 173             | یہ<br>فقیہ کےاختیارات اور فرائض                                                    |             |  |
| 179             | اسلامی حکومت استبدادی حکومت نہیں                                                   | 110         |  |
| 183             | تِ فقیدا ورفقهائے اسلام                                                            | 111 ولاير   |  |
| 192             | خلاصه کلام                                                                         |             |  |
| 193             | تِ فقیہاورفقہائے اسلام کےاقوال (مریدہ ہون)                                         | 113 ولاير   |  |
| 209             | نے فقیہ اوراقوال فقہاء کے مشتر کہ نقاط (مزیداضافہ)                                 | 114 ولاير   |  |
| 215             | ز فقیه اور فقهاء کاعملی دور (مزیداضانه)<br>خوفقیه اور فقهاء کاعملی دور (مزیداضانه) | 115 ولايرين |  |
| <del></del> · - | شیعه حکومتوں میں فقہاء کا دور                                                      | 116         |  |
| 217             | حكومت فقبهاء كي ايك تصوير                                                          | 117         |  |
| 218             | ہملی ہے۔<br>وفقیہ سے انکار کے اسباب (مزیداضافہ)                                    | 118 ولايب   |  |
| 221             |                                                                                    | 119 مدارک   |  |
| 237             |                                                                                    |             |  |

# عرض ناشر

اللہ تعالی نے رحمت دوعالم حضرت محم مصطفیٰ " کوایک کامل دین، روش کتاب اور سرمدی شریعت کا حامل بنا کر کھلی گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکی ہوئی انسانیت کوسیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے کی خاطر مبعوث فرمایا۔ رسالتمآ بؓ نے انسانیت کے لئے اسلام کا ایسا نظام پیش کیا کے قلیل عرصے میں جہاں آپ کا پیغام پہنچا وہاں اسلامی نظام کو ہدایت ابدی کی خاطر مشعل راہ بنایا گیا ، دنیا امن و آشتی کا نمونہ بن گئی اور ہرکوئی اس بابر کت نظام کے زیر سایہ سکون کی سائس لینے گئا۔

جوں ہی نبوت ورسالت کا سورج ڈوب گیا زمانے کے مزاج میں بھی تبدیلی آگئ تھوڑ ہے ہی دنوں میں لوگوں نے پیغیرا کرم کی تعلیمات سے روگردانی شروع کی ،شریعت اسلای کواپنے اپنے مزاج اوراپنی اپنی خواہشات نفسانی کی راہ میں رکاوٹ سجھ کر پس پشت ڈال دیا اور اسلامی نظام سے منحرف ہو گئے جس کے نتیج میں قومیت ، علاقائیت ، اشتراکیت ، لادینیت اور دیگر نظام وجود میں آگئے ، جنہوں نے انسانیت کی فلاح و بہود کا نعرہ باندگیا ، روئی ، کپڑا اور مکان کا جالب نعرہ ہرخص کواپنی طرف تھینے لئے گیا لیکن اسلامی نظام سے مقابلے میں ہی ترکیکیں انسانیت کو جالب نعرہ ہرختی کواپنی طرف تھینے لئے گیا لیکن اسلامی نظام سے مقابلے میں ہی کو کیکیں انسانیت کو کامیابی سے ہمکنار نہ کر سیس بلکہ اس کے بالکل برعس ہی کیکیں اپنے حامیوں کواخلاقی بے راہ روی ، بربختی ، سیاہ کاری اور تباہی کے دہانے پر لے سکیں ۔ اور سے بجائے نجات دینے کے خود انسانوں کے لئے عذاب بن گئیں۔

اس کے برخلاف اسلام کانظام اپنی آفاقیت ، مزاج کی وسعت اور فطرت انسانی کے

7///////

ساتھ ہم آ بنگی کی وجہ سے دوسرے تمام نظاموں پر فوقیت رکھتا ہے۔

عصرحاضر کے عظیم انقلاب اسلامی (ایران) نے دنیایر بیٹا بت کردیا کہ اسلام کا نظام کے بھر انگرائی آب وتاب کے ساتھ قابل نفاذ ہے ، مجمد للداس کی لہر دوڑ گئ ہے۔ اور مسلمان اس وقت دنیا بھر کے مسلمان وسلام کی انفاذ دیکھنا جا ہے ہیں۔ ایک بار پھر دنیا میں نظام اسلامی کا نفاذ دیکھنا جا ہے ہیں۔

اسلامی نظام میں جس پہلوکوسب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ نظام قیادت ورہبری یادوسر کے نظام تیادت ورہبری یادوسر کے نظاف میں ' ولایت فقیہ' ہے۔ لیکن اسلام میں مختلف مکا تب فکر کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اسلام خالف عناصر نے اس نظر یئے کو فقط شیعہ مسلمانوں سے خص متعارف کرایا ہے اور دیگر مکا تب کے اندراس طرز حکومت سے اجنبیت کی فکر اور شکوک وشبہات کو عام کیا ہے، الہذا دیگر مسلمان اس نظر یئے کے بارے میں غلط فہنی کا شکار ہیں۔

ججة الاسلام شخ محرحسن صلاح الدین صاحب کوخدان علم وتقوی کے ساتھ بھیرت فکری وسیاسی سے نواز ا ہے۔ آپ مسلمانوں کی مشکلات کا واحد طل اتفاق واشحاد بین المسلمین اور نظام اسلامی کے نفاذ کو بیجھتے ہیں، الہٰذا آپ نے پاکستان کی سرز مین پر پہلی باراس اہم ترین موضوع پرقلم اٹھایا۔ زیر نظر کتاب میں آیات، روایات، عقل اور شیعہ وسی دونوں مکا تب فکر کے جید علماء وفقہاء کے نظریات سے استدلال کر کے ثابت کردیا ہے کہ ' ولایت وفقیہ' تمام مسلمانوں کامتفق علیہ نظریہ ہے۔

آپ کی بیکتاب پہلی بار ۱۹۸۵ء میں چھپ کرنایاب ہو چکی تھی۔دوسرا ایڈیشن شاکع ہونے کے تھوڑے ہی عرضے میں ٹتم ہوگیا۔اب بیمزید کھے ابواب کے اضافے اور پہلے سے زیادہ مواد کے ساتھ پیش خدمت ہے۔امید ہے کہ ہماری یہ پیشکش بارگاہ ایزدی میں شرف قبولیت پاکہ میں موکز اسلامی ٹرسٹ پائے۔

# مقدمه (طبع اول دروم)

دور حاضر میں جب پوری انسانیت بے راہ روی ، کی فکری اور ظلم ونساد کے سمندر میں فوطرز ن تھی اور ہر جانب سے ہوشم کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں اور اس کی کشتی نجات مغربی ، مشرقی اور خود مسلمانوں کی خود ساختہ تہذیب و تمدّن اور فکری تضاد کے حامل بحربیکراں میں ڈوب رہی تھی ، ایک مرتبہ پھر دریائے رحمت الہی حرکت میں آگیا اور سمند رخدائی میں انسانیت کو نجات دلانے کی کشتی دوبارہ چلنے گئی ۔ اس مرتبہ اس کشتی کا ناخدا معصوم کا ایک خاص نمائندہ ہیں ، جن کے سپر داللہ تعالی نے تمام محروم طبقہ کی فلاح و بہوداوران کود توت تو حیدہ سے کا عمل کر دیا ہے۔

اس بیمثال نمائندہ نے دین اسلام کواس کے حقیقی خدوخال میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔اس سلسلے میں انہوں نے جدید تعبیر کی اور اسلامی نظام چلانے کے بارے میں سب حاصل کی۔اس سلسلے میں انہوں نے جدید تعبیر کی اور اسلامی نظام چلانے کو دمسلمانوں کو پھر پوری دنیا کو نظر زاور جدید انداز سے آگاہ کیا۔انہوں نے بہت سے رائج مفاہیم کو بدل دیا اور اصولِ حکمر انی سے مربوط پھھا سے مفاہیم گجدید شکل میں منظر عام پر لائے جن سے ہم ناواقف تھے یاان کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔

ہیہ ہے مثال نمائندہ خدا ،''امام خمینی ت<sup>د</sup>'' روح خدا ہیں اور حکمرانی کا یہ جدید انداز ''ولایتِ فقیہ'' ہے۔

ولایت فقیہ کا اصل نظریہ اگر چہ جدیداورخودساختہ نہیں ہے مگراس کے مظرِ عام پر آنے پر بعض افراد کی جانب سے اس کے اسلامی نظریہ ہونے پر شکوک وشبہات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسلامی متون فقہائے عظام کی کتب کا مطالعہ

کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیہ کو امام زمانۂ سے پہلے کے ادوار میں خود معصوم کی جانب سے ولایت وقیادت کا منصب دیا جاچکا ہے چنانچہ زیر نظر کتاب میں مذکورہ روایات سے اس حقیقت کا پیتہ چاتا ہے۔

علائے کرام اور مجہدین عظام نے اس موضوع پر اپنے مخصوص فقہی استدلال کے انداز میں بحث کی ہے لیکن میتمام بحث اور استدلال صرف کتب کی زینت بن کررہ گئے تھے اور ہمارے مفکرین ، روش فکر حضرات بلکہ غیر منت خصصص علاء (غیر ماہر علاء) بھی تقریبااس قتم کے نظرید وطرز استدلال سے محروم ونا آشنار ہے۔

لیکن اب پہلی مرتبہ حضرت امام خمینی کے ندکورہ نظریہ کو کتب فقہ اور متون اسلامی سے نکال کرا ہے معاشرہ میں نظام اسلام نافذ کرنے کا ذریعہ وطریقہ قرار دیالہٰذااس کے متعلق شکوک وشبہات کا ازالہ کرنے کا واحد ذریعہ خود ولایت وشبہات کا پیدا ہونا قدرتی بات تھی ۔ ان شکوک وشبہات کا ازالہ کرنے کا واحد ذریعہ خود ولایت فقیہ کے مفہوم سے آشنا ہونا اور مجھنا ہے اور زیر نظر کتاب اس حقیر کی جانب سے اس سلسلے کی ایک فقیہ کے مفہوم ہے۔ شاید بیرقدم ند کورہ غرض کی تحمیل اور نوجوان نسل کے لئے مفید نابت ہو۔

چنانچہ محترم قارئین سے بیاستدعاہے کہ کسی قتم کی تغیری تنقید کے اظہار سے در لیغ نہ کریں اور اپنے نظریات سے آگاہ کریں۔ (و ماتو فیقی الا یا لله)

> محرحسن صلاح الدين ۲\_شعبان المعظم ۱۳۰۵ھ ۲۳\_ايريل ۱۹۸۵ء

### مقدمه (طبع سوم)

ولایت الهی کے تحت، حکومت عادلہ کا قیام ، بندگان الهی کے لئے ایک بیش بہا نعمت ہے۔ جس کی قدرہ قیمت اور اہمیت وارزش کا اندازہ ہرا یک نہیں کرسکتا۔ چنا نچہ اس کے برعکس ولایت طاغوت کے تحت قائم ہونے والی حکومت ، انسانی اقدار اور اخلاقی کمالات کی تاہی و بربادی کے لئے سب سے بڑا موثر ذریعے تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ بھی وہی لوگ بہتر طور پر لگا سکتے ہیں جو طاغوتی حکومت میں زندگی گزار پھے ہوں ۔ حکومت طاغوت اور جائر ریاست میں پیدا ہونا، اس میں نشو و نمایا نا اور زندگی بسر کرنا خاصانی خداکی نگاہ میں تاہی ، بربادی اور غیظ و خضب اللی کے استحقاق، بالآخرہ شقاوت و خسارت کے علاوہ اور کی خیمیں ہے۔

حضرت امام حسين ايك خطبه مين ارشاد فرماتے ہيں:

".... فَانِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَّالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا

بَرَماً ..."

''میرے نزدیک تو موت کی صورت میں شہادت صرف اور صرف سعادت ہےاور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنا ذلت اور وبال جان کے علاوہ سیجھییں۔'' (شہیدِ اسلام ص ۲۳۱)

الله تعالى اين بندول پر بانتها مهر بان ب-اس كى نعتول كى كوكى حد تبيل ب-"وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللهِ لَاتُحصُوهُ هَا."

"اور اگرتم اس کی نعتوں کو شار کرنا چاہو کے تو ہرگز شار نہیں

كرسكتے\_"(ابراہيم\_٣٣)

ان رحموں میں سے ایک رحمت کالطور خاص ،احسان ومنت کے طور پر قر آن کریم میں تذکرہ آیا ہے۔

"لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ إِذُ بَعَثَ فِيُهِمُ رَسُولًا مِّنُ أَنْفُسِهِمُ...."

''یقیناً اللہ نے صاحبانِ ایمان پراحسان کیا ہے کہان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مجیجا ہے۔۔۔۔'' (آل عمران۔۱۲۳)

رسول اسلام کی بعث ،ان تمام برکتوں کے علاوہ جن کا تذکرہ قرآن وسنت مطہرہ میں آیا ہے اس رحمت پر بھی بطور خاص مشتمل ہے کہ انسان کو غیر خدا اور طاغوت کی ولایت وحکومت سے نکال کرولایت وحکومت الہیہ کی طرف دعوت کا پیغام بھی ہے۔ اور اس نعمت عظلی (ولایت الہی ) کے سائے میں ، پرسکون آرام بخش زندگی گزارنے اور انسانی اقدار و کمالات کے حصول کی خاطر سیر إلی اللّٰہ کے مراحل طے کرنے کا مناسب موقع میسر آتا ہے۔

حضرت امیر المومنین فلیفه بعثت انبیاء کے بارے میں فرماتے ہیں:

".. فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه و آله وسلم ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته، ومن عهو د عباده إلى عهوده، ومن طاعة عباده إلى طاعته، ومن و لاية عباده إلى ولايته"

"بے شک اللہ تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومبعوث فر مایا تا کہ اللہ کے بندوں کو انسان پرتی سے نکال کر خدا پرتی کی جانب اور بندوں کے عہدو پیان محمدو پیان سے نکال کر خدا کے عہدو پیان کی طرف اور بندوں کی ولایت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ولایت کی طرف لے جا کیں۔"(الیاۃ۔ج میں ۲۹)

ولا یت البی تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے بچھ دیگرافرادگی''ولایت'' کا بھی تعتین فر مایا ہے ۔لہذا ان افراد کی ولایت سے دوری اختیار کرنے کی صورت میں ،ولایتِ البی کے سائے میں منتقم [انعام یانے والا] ہونا غیر ممکن ہے۔

"إِنَّـمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوُ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُونُونَ الزَّكوةَ وَهُمُ رَاكِعُونَ ٥"

"(اے ایمان والو!)بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کارسول اور صاحبانِ ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت ِ رکوع میں زکوۃ ویتے ہیں۔"(المآ کدہ۔۵۵)

ولایت (حکومت) کس صالح قانون اورنظام کے بغیر بے معنی تصور کیاجا تا ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے اپنے لطف وکرم سے انسانیت کی فلاح و بہودی اور کھمل کا میا بی کے لئے قیادت (یعنی ولایت اللہ یہ) کے ساتھا کیک جامع و ہمہ گرنظام بھی عطا کیا ہے ؛ اوروہ ہے اسلام کا نظام۔ "اَلْیَوْمَ اَکْمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ نِعُمَتِی وَرَضِیْتُ

لَكُمُ الْإِسُلامَ دِيناً ..."

"آج میں نے تمہارے لئے دین کو کائل کر دیا ہے اور اپنی تعمقوں کو تمام کردیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پیندیدہ بنادیا ہے۔ "(الهائدہ۔ ۳) پہال تک اللہ تعالیٰ نے بوری انسانیت کی ہدایت ،سعادت اور ٹحات کے ضروری

امور کااہتمام کرلیا۔

اله نظام وقانون

۲\_ولایت (قیادت) کی نشاند ہی

لین اللہ تعالیٰ کے بیک وقت تین ولایتوں کا تذکرہ کرنے کامطلب بیہ ہے کہ ان تینوں کے درمیان گہرار بط اور تعلق پایا جاتا ہے۔ اور ہرایک دوسری سے مضبوط انداز میں جڑی ہوئی ہے

کہ اگرایک ولایت کے تشکسل کا فقدان ہو جائے تو یہ قطعاً دوسری ولایت کے فقدان کا ہم معنی ہے۔

مذکورہ بالا تینوں ولایتوں (الله ،رسول اور امیر المونین کی ولایت) کاسلسله امت اسلامیه پرایک مختصر مدت قائم رہی۔اس کے بعد ولایت مذکورہ سے انحراف کی وجہ سے اسلامی نظام اور قیادت (ولایت) دونوں بحران کاشکار ہوگئے اور آج تک پیرمضبوط اور مشحکم شکل میں حاری ہے۔

تاريخ ولايت

ولایت ِحفرت رسول اکرم مدینه منورہ کے عہدِ حکومت پرمشمل ہے ۔عہدِ مکی میں ولایت رسول اکرم کا خاطر خواہ ظہور ونمو دنہیں تھا۔

ولایت رسول اکرم کے بعد تد بیرالہی کے تحت تیسری ولایت کا نافذ ہونا مقرر کیا گیا تھا مگر عملی میدان میں ہوا کچھاور۔ ساا ہجری کے اوائل سے ۳۵ ہجری یعنی ۲۵ سال تک قیادت اہل البیت (ولایت) سے پوری امت محروم رہی اور اہل البیت کو گوشہ نشین کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ سن ۳۵ ہجری میں خلیفہ ہوئم عثمان بن عفان کے تل کے بعد بیسلب شدہ حق (ولایت) دوبارہ اہلِ حق (علی ابن ابطالی ) کو والی ملا۔

> "ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة الآن إذرجع الحق إلى أهله ونقل إلىٰ منتقله"

''۔۔۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی (آلِ مُحدٌ) کے لئے ہیں اور انہی کے بارے میں (رائنی کے اللہ میں اور انہی کے بارے میں (پیغیرگی) وصیت اور انہی کے لئے (نبی گی) وراثت ہے۔ اب یدوقت وہ ہے کہ حق اپنا الل کی طرف بلیٹ آیا اور اپنی صحح جگہ پر نتقل ہوگیا۔'' (نبیح البلاغہ۔خطبہ الرجمہ مفتی جعفر حسین')

گرامت اسلامیہ کے اندرونی حالات انتہائی ابتر ہو چکے تھے اور اسلامی نظام میں بنیادی تحریفات داخل ہو چکی تھا۔ احمد امین داخل ہو چکی تھا۔ احمد امین داخل ہو چکی تھا۔ احمد امین مصری، مروان بن تھم کے دوروز ارت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"إن مروان هذا وشيعته قدهدموا كل ما بناه الاسلام من قبل"

"مروان اوراس کے ساتھیوں نے ہراس چیز کو تباہ و برباد کردیا جس کی بنیا داسلام نے رکھی تھی۔" (شہید اسلام۔۱۱۵)

مدیند منورہ میں تمام مسلمانوں (اہل مدینداور باہر سے آئے ہوئے لوگوں) نے متجد نبوی میں کسی جبرواکراہ کے بغیر اور اپنی خوثی ورضا سے اپنے خلیفہ وفر مانروا کے طور پر حضرت امیر المونین علی ابن ابیطالب کو منتخب کیا اور غدیر خم کے بعد ایک بار پھران کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی۔

سن ۱۳۵ ہجری ہے جم ہجری تک (عہد خلافت ِظاہرہ) ولایت ِ ثالثہ پر بنی اسلامی کومت کی تشکیلِ نوعمل میں آئی ۔ مگرا یک گہری سازش کے تحت اسے پوری توجہ اور اطمینانِ خاطر سے اسلام کی نشر واشاعت ، مسلمانوں کی خدمت اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان کی فکری، عقائدی بتعلیمی وتر بیتی عملی اور اخلاقی تمام مسائل کاحل پیش کرنے کاموقع نہیں دیا گیا بلکہ اس نویا محکومت کی اکثر توانائی اندرونی بغاوت کو کیلئے میں صرف کی گئی۔

اندرونی شورش و بغاوت کو کچلنے میں مصروف ہونے کے باوجود ،خلافت دولایت پر بنی اس مخضر عہد کی حکومت عادلہ کی علمی ،فکری ،انسانی اقد اراوراصول حکمرانی پر مشتمل تعلیمات ، نیج البلانے کی شکل میں '' بے بہاانسانی تحفہ' کے طور پر آج بھی زندہ ہیں۔

بہر حال اسلام وشمن عناصر، دنیا پرست طبقہ، اسلاف کے خون کے انتقام کے طالب افراداوراحت و بے وقوف لوگوں کی مشتر کہ جدو جید ہے''عدالت انسانی کی آواز'' کوشہر کوفہ کی جامع مسجد میں دبادیا گیااور سالوں سال کی ناامیدی کے بعد ،عدل وانصاف کی گسترش اور ''ولا بت الہید'' کے تحت قائم ہونے والی حکومت عادلہ سے وابستہ امیدوں کی ساری کرنیں بھی ہمیشہ کے لئے خاموش کردی گئیں۔اورصدرِاسلام کے مختصر عہد کے علاوہ'' صاحبانِ ولا بت ِثالث'' (ائمہ اہل البیت ) کوامت اسلامید کی ہمہ گیر قیادت سنجالنے کا موقع نہیں ملا۔

پھر بنی امیہ کے ۱۹ سالہ عہدِ حکومت اِ اور بنی عباس کے تقریباً پانچ سوچییں (۵۲۵)
سالہ عہدِ حکومت تا میں شیعہ اور فقہائے شیعہ بخت مشکلات اور انسا نیت سوزمظا کم وجرائم کاہدف
بنتے رہے۔ اس کے بعد عہدِ خلافت عثانی بھی سابقہ دوعہدوں سے ہرگز بہتر نہیں تھا ظلم وستم اور
قتل وغارت بعنی بدترین وہشت گردی کا عالم رہا۔ صرف ترکی میں سلطان سلیم اول کے عہد میں
چالیس ہزار شیعوں کوا یک بی کارروائی میں تہہ تنتے کر دیا گیا۔ (البحر قالعالمیہ الی ایران سے ساکھ)
شداعداداین کشتہ ای دیار فزوں از صاب چہل ہزار

مذکورہ ظلمت کدوں اور تاریخ کے ان تاریک ترین ادوار ثلاث (عہد بنی امیہ بنی عباس اور خلافت عثانیہ) میں رہنے والے شیعہ بالعوم اور بالخصوص فقہائے کرام کا ذہن ایک خاص نوعیت کا بن گیا کہ سیاست میں دخل اندازی وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم و جائز اور فاس ہیں مگر متنی ، پر ہیز گار اور دیائت دارتو بس وہی لوگ ہیں جن کا تنہا (علم علم عمل "سے سروکار ہوتا ہے اور اس طریقیہ نہیں جن کا تنہا ور ملکی معاملات میں مداخلت کرنا خاصان خدا اور علم کے کرام کی شان کے منافی ہے۔

آ ہستہ آ ہستہ اس ذہنیت کے مطابق سیاست میں دخل اندازی نہ کرنا ایک مسلمہ اصول میں شار کیا جانے لگا۔ لہٰذا فقہاء کے توسط سے اسلامی حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور

ل معاویه کی بیعت ۱۳۱۱ هدے زوال حکومت بنی امیه ۱۳۳۱ ه تک تقریباً ۹۱ سال بنتے ہیں۔ (الدولة الامویہ میریم الخفری بک)

ץ זיוומורטדם

دینااوربطورِخاص اس کی راه میں عملی اقدام اور جدوجهد کرنا تو دور کی بات ،اس ذہنیت کےخلاف کوئی نظر پیجھی پیش کیاجانامشکل تھا۔

چنانچہ بیا یک قدرتی بتیجہ تھا کہ' ہم رنگِ جماعت باش' کے مقولے کو چراغِ راہ بنا کر، رائج طریقے پر چلنے کو عافیت کا سامان سمجھ لیا گیا۔ دوسر کے لفظوں میں بیہ کہنا عین حقیقت ہے کہ' ولایت ِ الہیہ' سے دوری اور ولایت ِ انسان (ولایت ِ طاغوت) کی اطاعت کا طبیعی بتیجہ یہی روش تھی۔

# ولايت الهيدكي بازگشت ايك بار پھر

سابقہ مباحث سے بیواضح ہوا کہن اہم ھیں امت اسلامیہ 'ولایت الہیہ' سے محروم ہوگئ تھی اور سالہا سال ولایت فروواحد (حاکم ، خلیفہ ) کے سابہ میں زندگی کے تمام معاملات چلانے پرمجبورتھی۔ گر ایران میں صفوی خاندان (پھر دوسرے خاندانوں) کی حکومت کے قیام سے ،ایک بار پھرولایت فقیہ 'ولایت الہیہ' سیاس طحیر نمایاں ہوئی۔ ل

ایران پر صفوی حکومت کے قیام پھر آ ہتہ آ ہتہاں کی وسعت میں اضافہ اور استحکام نے مجموعی طور پر حالات بدل کر رکھ دیا اور پہلی بار وسیع پیانہ پر شیعی حکومت کی تشکیل ہے،علماء وفقہائے عظام کوحکومتی سطح پر نیابت ِامام زمانۂ کے عنوان ہے، ولایت ِفقیہ کے نفاذ کا موقع ملا۔

شاہ اسلمبیل اول ۱۳ ارجب ۹۳۰ ھاکو بمقام'' چالبیدران'' بیس عثانی حکومت کی جارحیت کامقابلہ کرتے ہوئے شکست سے دوچار ہوااوراس کے نتیج میں وفات پائی۔

وہ تقریباً ۱۲۴ سالہ دورِ حکومت میں ایک مضبوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ آ ذربائیجان، عراق (نجف، کربلا، بغداد، سامراء)، خراسان، فارس، کرمان اور خوزستان کے مقامی سرداروں کی حکومتوں کے خاتمے کے بعد ایک مرکزی '' حکومت واحدہ'' تشکیل دی گئی مقوی خاندان کی حکومت کا آغاز من 2 مقوی خاندان کی حکومت کو در الفلاف قرار دیا گیا۔ البحر ۃ العاملیہ ۲۲

تقى\_(البحر ةالعامليه\_٢٣)

## مطلق العنان حكومت

اگرچہ شاہ اسلعیل اول کی حکومت دوسرے بادشاہوں کی حکومتوں کی طرح مطلق العنان تھی اور عملی میدان میں بھی ظلم وجور اور بھی عدل وانصاف سے کام لیا جاتا تھا۔ چنانچہ بعض شیعہ فقہاء کے ہاں وہ عناصب وظالم حکومت تصور کیا جاتا تھا۔ گربعض دیگر فقہاء نے اسلام اور ملک شیعہ فقہاء کے ہاں وہ عناصب وظالم حکومت تصور کیا جاتا تھا۔ گربعض دیگر فقہاء نے اسلام اور ملک کے منافع اور مسلحتوں کے تحت نیز برگانوں اور طحدوں کے حملوں سے اسلام کو بچانے اور اسے تحفظ وتقویت بخشنے کے لئے تنہا چارہ کار اور نجات کی راہ اس میں پائی تھی کہ صفوی بادشاہوں کی حمایت کی راہ اس میں پائی تھی کہ صفوی بادشاہوں کی حمایت کریں۔ اسی وجہ سے علماء کی ایک جماعت نے حکومتی دستگاہ سے حکام روابط برقر ار رکھے تھے۔ (ولایت ودیانت، اردوتر جمہ ہے 80 م

# شاهطهماسب

شاہ المعیل کی وفات کے بعداس کا فرزند طہماسب اول تقریباً۵۵سال ایمکومت پر قابض رہا۔

# حکومت ِصفوی میں دینی مناصب

حکومت مِفوی کے اندرونی نظامِ حکومت کا جائزہ لینے سے بیہ بات بالگل واضح ہوجاتی ہے کہ ولا بہت فقیہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو چکی تھی۔اس لئے کہ حکومت کرنے کا جواز، ولا یہ فقیہ کا ایت قادران کا سیاسی و ذہبی عقیدہ اور نظر بیہ بیتھا کہ حاکم ، فقیہ کا نائب اور فقیہ امام زمانہ گانائب ہے۔

ندکورہ عقیدہ ونظریہ کے مطابق ،اندرونِ حکومت ،علماء کے لئے تین مناصب مقرر کئے گئے تھے۔

1027tp1011\_09A1t0911.1

# يهلامنصب: شيخ الاسلام ياركيس العلماء

یہ منصب سب سے بڑا منصب تصور کیا جاتا تھا اور شخ الاسلام کی جگہ شاہ کے درباریں ہوا کرتی تھی۔ تمام شرعی مسائل وغیرہ میں تحقیقات کرنا، مظلوموں کی دادری اور شاہ کے پاس برآ ورک حاجات کے لئے سفارش کرنا وغیرہ اس عہدہ سے مربوط تھا۔ چنا نچہ شخ الاسلام یار کیس العلماء، ملک کا قاضی اعلیٰ (چیف جسٹس) بھی تھے۔ (الہجر قالعا ملہ۔ ۱۹۳)

# ولايت فقيه كاتار يخى فرمان

فدکورہ بالامنصب پرسب سے پہلے، ثناہ طہماسب کے ایک فرمان کے تحت، جناب علی ابن عبدالعالی کرکی لے فائز ہوئے۔

فرمان كاعر في متن اورتر جمه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

حيث انه يبدو ويتضح من الحديث الصحيح النسبة الى الامام الصادق عليه السلام "انظروا الى من كان منكم قد روى حديث او نظر فى حلالنا وحرامنا، وعرف احكامنا قارضوا به حكما، فانى قد جعلته حاكما، فاذاحكم بحكم فمن لم يقبله منه فانما بحكم الله استخف ، وعلينا رد ، وهو راد على الله ، وهو على حد الشرك ، وواضح ان مخالفة حكم المجتهدين الحافظين لشرع سيد المرسلين ، هو والشرك فى درجة واحدة لذلك فان كل من يخالف

ل فقباء کے درمیان محقق عانی یا محقق کرکی کے نام سے مشہور ہے۔[ولادت ۱۳۷۰ھ وفات ۹۴۰ھ۔ ۱۳۲۵م تا ۱۵۲۲م حكم حساته السمجتهدين، ووارث علوم سيد المرسلين، ونائب الائمة المعصومين عليهم السلام، لايزال كاسمه العلى عليا عاليا، ولايتابعه، فانه لامحالة مردود، وعن مهبط الملئكة مطرود، وسيؤاخذ بالتأديبات البليغة والتدبيرات العظيمة.

#### کتبه٠

طهماسب بن شاه اسمعيل الصفوى الموسوى"

ترجمه:

"جب یہ واضح وروش ہوا اس سیح السندروایت سے جوحضرت امام جعفر الصادق " سے مروی ہے " دیکھو جوتم میں سے ہماری احادیث کاراوی ہو، ہمارے بیان کردہ حلال وحرام پر اس کی نگاہ ہواور ہمارے احکامات سے آگاہ ہوتو اس کو اپنا حکم وقاضی بناؤ۔ اس لئے کہ میں نے اس کوتم پر حاکم بنایا ہے۔ اگر کوئی اس نے فیلے کومنز دکر بنو بے شک اس نے حکم خدا کو مستر دکیا ،اور ہمارے فرمان کو رد کیا۔ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو درکر نے واللہ اور بیٹرک کی مزلت کے برابر ہے۔ " احکامات کی خلاف ورزی اور شرک برابر ہے۔ البندا جو شخص خاتم بیں )احکامات کی خلاف ورزی اور شرک برابر ہے۔ البندا جو شخص خاتم بین کامرح ہمیشہ بند اور اونے ایس کے احکامات کی مخالف کرے مجہد بن وارث معلوم سید المرسلین اور نائب ائمہ معصومین " اپنے نام مجہد بن وارث میشہ بلند اور اونے ایس کے احکامات کی مخالفت کرے اور بیروی نہ کرے ، بلاشہ ملعون ومردود ہوگا۔ اور مہط (محل نزول) ملائکہ اور بیروی نہ کرے ، بلاشہ ملعون ومردود ہوگا۔ اور مہط (محل نزول) ملائکہ

ے متروک (دور) ہوگا۔ چنانچے تخت تنبیہات اور عظیم تدبیرات سے اس کامواخذہ کیا جائے گا۔

تحرير طهماسب بن شاه المعيل صفوى موسوى (البجرة العامليه ص١٢٦)

ولايت فقيه كادوسرافر مان اوروسيع اختيارات

دوسرافرمان پہلے کی نسبت طویل ہے۔ہم بوجہِ اختصار اس کے اہم مطالب کا ترجمہ پیش کرتے ہیں ·

ا۔ مذہب بِشیع کا فروع جمفوی حکومت کا نصب العین ہے۔ تا کہ ظہور امام زمانہ کے لئے ماحول تیار ہو۔

۲۔ مذکورہ بالامقصد کاحصول علمائے دین کی بیروی کے بغیر ناممکن ہے۔علماءاپے علم ومعرفت کے ذریعےلوگوں کوخق کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔

سر شخ علی کرکی عصر حاضر کے سب سے بڑے عالم اور نائب امام ہیں۔

۳- لہذا شاہ (طہماسب) دولت وحکومت صفوی کے اہداف کے حصول کی خاطر حکومت کے تمام اراکین کو ریح کم دیتا ہے کہ وہ جناب خاتم مجتبدین، وارث علوم سیدالمرسلین "،نگہبانِ دینِ امیرالمونین "، قبلہ متین، قدوۃ العلماء حلال وحرام بیان کرنے والا'' نائب امام' علیہ السلام علی بن عبدالعالی (کرکی) کو اپنا مقتدی وامام شلیم کریں۔ ان کے احکامات کی مکمل تعیل اور تمام امور میں مکمل اطاعت کریں۔

۵۔ شخ علی کری مستقل طور پر ،امور شرعیہ کے متصدی ملاز مین کونصب وعزل کرنے کا حق رکھتے ہیں ۔اگر کسی کوکسی عہدے پر نصب کیا تو وہ برقر ارر ہے گا اور اگر کسی کوعزل کیا تو وہ معزول ہوگا۔

٢ ـ جس چيز كا وه تمم كرے وه نافذ أعمل موكا \_اور جس چيز سے وه روكے وه ممنوع

ولايتِ فقيه 📜 🎆 21

ہوگ۔ کتبہ:طہماسب تحریر: ۱۱ فوالحجة الحرام ۹۳۹ هجری (الجر ة العاملية -۱۲۹–۱۲۹)

مذکورہ بالا دوفر مانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہین ولایت ِفقیہ کی بنیاد پر اسلام میں سب سے پہلے سیاسی ومذہبی فر مان تصور کیا جاتا ہے۔

جناب شخ الاسلام على كركى وسيع اختيارات كے مالك تقد اور حكومت كى سطح پر بائتها اثر ورسوخ ركھتے تقد يہال تك أما يك تاريخ فكار نے لكھا "كان فى ذلك الحين ملك ايسوان واهلها" ليمن "اس وقت جناب شخ على كركى اى ايران واهلها" ليمن "اس وقت جناب شخ على كركى اى ايران واہلِ ايران كاباوشاه تھا۔" (الجرق العاملية ١٢٥)

لہذا جناب شخ علی محقق کر کی دیگر گورنروں کو مکتوبات وحکم نامے ارسال کرتے رہتے تھے جو کہ عدل وانصاف کرنے ،رعیت کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور خراج و مالیات اخذ کرنے سے متعلق ہدایات پر مشتمل ہوتے تھے۔ چنانچے بڑے بڑے عہد یداروں کوعزل ونصب بھی کرتے تھے۔ (الجحرق العاملية۔ ۔ ۱۲۷)

مرکز میں بیہ منصب تقریبا ایک صدی تک لبنان سے ہجرت کرکے آنے والے علماء کے پاس رہا۔ چنا نچہ شنخ الاسلام محقق کرکی کی وفات کے بعد مندرجہ ذیل علماءعلی الترتیب'' شخ الاسلام''یا''رئیس العلماء''کے منصب پر فائز ہوئے:

العلی بن ہلال کر کی

٣ ـ شخ بهائی

۳\_ميرواماد

۳-مرز اعلی کر کی

۵ مرزامحدمبدي كركي (البحرة العاملية ١٩٣٠)

٢ ـ سيد حسين خوانساري

ر البحر ة العاملية - 190) على ما تعليم المجر العاملية - 190)

صوبائي شيخ الاسلام

مرکز کے علاوہ ، ہرشہراورصوبوں میں بھی شیخ الاسلام کامنصب ہوا کرتا تھا۔اوراس منصب پر فائز بعض علاء کے اساء یہ ہیں:

ا ۔ شخ بہائی کے والدشخ عبدالصمد قزوین پھرمشہد پھر ہرا ہ کے۔

۲\_سیدسین بن محد مشہدکے

سر مجرین الحن الحر (صاحب وسائل الشیعه ) مشهد کے۔

به\_شخ محرالجوادالجامعي شوشتر كے شخ الاسلام تھے۔ (البجر ة العاملية ١٩٢١١٩٣)

د وسرامنصب: صدارت

شخ الاسلام کے بعد دوسرا منصب'' صدارت' کا تھا۔اس کا رسی نام'' اعتمادالدولۃ'' تھا۔ابوان ودربارشاہ میں شرع کا نمائندہ تصور کیا جا تاتھا۔اس کی فرمددار بول میں سے پچھ سے میں ا اس پوری مملکت میں اسلامی نظام واحکام شریعت کے نفاذ وعدم نفاذ پرکڑی نظرر کھنا۔

اوقاف کے معاملات میں نظم وضبط پیدا کرنا۔اور ذیلی عہدوں جیسے اوقاف کے ملاز مین،
 ائمہ مسا جداور مدرسین وغیرہ کی مکمل نظارت کرنا۔

اس عہدے پر فائز افراد میں میرزا حبیب اللہ کر کی پھران کابیٹا میرزا مہدی شامل ہیں۔(البحر ۃالعاملیۃ ۔۱۹۴)

تيسرامنصب: قضاوت

حکومت میں تیسرادینی منصب''قضاوت'' کا تھا۔لوگوں میں پیدا ہونے والے عامکی اور حقوقی اختلافات میں فیصلہ کرنا۔(البجر ۃ العاملیۃ ۔۱۹۳۰)

تدکورہ مطالب وزمین حقائق،وقت کی ضرورت کے مطابق رونما ہوئے۔ یعنی ایک

شیعه حکومت کی تشکیل کے بعداس کی شرعی حیثیت کا تلاش کرنا نہایت ضروری تھا۔ لہٰذاشیعہ ذہنیت میں پایا جانے والا ارتکازی شرعی جواز ایک جانب اور دوسری جانب ، شرعی دلیل کے مطابق ، زمانِ غیبت کبری میں فقیہ جامع الشرائط کومیدانِ سیاست میں آنا پڑا۔ اور عملاً فقہائے اسلام کی ولایت اورسریت کا سلسلہ سالہاسال جاری رہا۔

دوسری جانب جناب مرحوم مولا احمد زاقی نے جو کہ فتح علی شاہ قاچار کے ہم عصر تھے، (ولایت دویانت ۲۹) تاریخ فقر سیاس شیعہ میں، پہلی بار، ولایت فقیہ کے بارے میں ایک جامع اور مثین بحث کی جوآپ کی مشہور کتاب ' عوا کدالایام' کا ایک حصہ ہے۔

پھران کے بعد آنے والے علماء بھی مختصر انداز میں (جیسے صاحب جواہر )اور بھی تفصیل کے ساتھ (جیسے شخ اعظم انصار گ) ولایت فقیہ کے موضوع پر بحث کرتے آئے ہیں۔ مگر ولایت فقیہ کے مختلف پہلوؤں پر جامع اور وسیع پیانے پر بحث و گفتگو حضرت امام نمین گنے کی ہے۔ طبع سوم

کتاب کے طبع سوم میں ایک مقدمہ اور پھھ ضمیمہ جات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تاکہ ولایت فقیہ کے مفہوم کے ادراک اوراس سے متعلق شکوک وشبہات کو از الدکرنے میں ممدومعاون ثابت ہو۔

"اسئل الله عزوجل أن يجعل هذا العمل ذخرا لى ولوالدى يوم لاينفع مال ولابنون الامن أتى الله بقلب سليم."

صلاح الدين ٢٨ صفر المريخ ٢٠٠٨ هر بعط ابق ١ مارچ ٢٠٠٨ و ٢٠ معمد العلوم الاسلاميه جعفر طيار سوسائي لليركزا جي

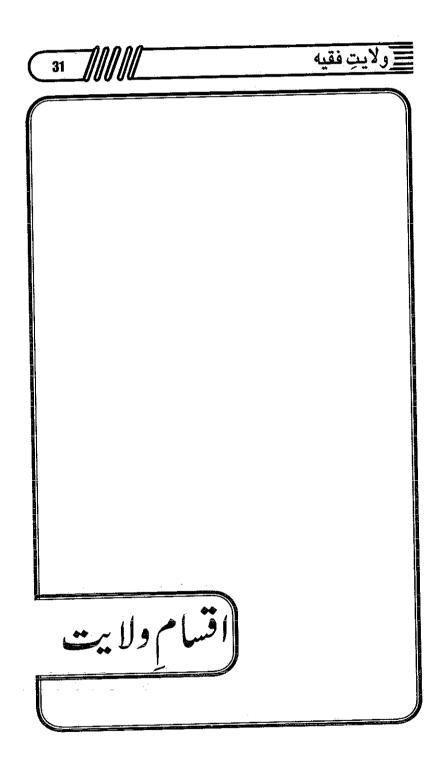

ولايت كى دوشميں ہيں: \_

ا ـ ولايت بكويني ( كائناتي ولايت ) ٢ ـ ولايت تشريعي ( قانوني ولايت )

ا ولايت ملويني (كائناتي ولايت)

ولایت تکوین (کائناتی ولایت) اوراس کی تمام اقسام خود ذات خداوندی سے خصوص بیں ۔البتہ ولایت تکوین کی بعض اقسام میں معصومین کوئق ولایت حاصل ہے، جن کا ذکر کیا جائے گا۔ولایت تکوین کی چنداقسام ہیں، جن کا یہاں مخضر ذکر کرنامناسب ہوگا۔

الف\_ولايت ِخلق (تخليقي ولايت)

ب\_ولايت بترير (ولايت امر)\_

الف ولايتِ خِلق (تخلق ولايت)

ولایت خلق ہے مرادیہ ہے کہ تمام کا کنات کی ایجاد ذات الٰبی سے وابستہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:۔

"اَلا لَهُ النَّحَلُقَ وَالْأَمُو تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ "
"" كَاه بُوكَه بِنَا نَا وَرَحْكُم دِينَا الى كَاكام جِاللَّدُكُلُ عَالَمِينَ كَا يُرورْشَ كَرَتْ

]//////

والا،صاحب بركت بي" (الاعراف ٥٣)

''قُل اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.''

" من مد كهد دوكه الله مر چيز كا پيدا كرنے والا سے اور وہ يكتا زبروست

ے۔'(الرعد ١١)

" هَلُ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ. "

"آیا اللہ کے سواکوئی بیدا کرنے والابھی ہے جوآسان وزمین سے تم کو

روزی دے رہاہے۔''(فاطر س)

"أفِي اللهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ "

" کیا آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے خدا کے بارے میں تم کو

شك - ٢٠٠٥ (ابراهيم ١٠)

ندکورہ آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز کی خالق خود ذات الہی ہے اور اس ذات کے علاوہ کوئی بھی خالق بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس بات کو بھنے کے لئے قر آن کریم نے ایک اور طریقہ وانداز اختیار کیا ہے اور وہ ہے نا توانی اور عاجزی کا احساس دلانا۔ یعنی اگر واقعا کوئی قابل پستش اور شریک خالق ہے تو کم سے کم ایک چیز ایجاد اور خلق کر کے اپنی خلاقیت کا ثبوت قابل پستش اور شریک خالق ہے تو کم سے کم ایک چیز ایجاد اور خلق کر کے اپنی خلاقیت کا ثبوت

وہے۔

''اَرُونِنِيُ مَساذَا خَسلَقُ وُامِنَ الْسَارُضِ اَمَ لَهُمُ شِركٌ فِي السَّمُواتِ.'' السَّمُواتِ.''

'' ذرا مجھے تو دکھاوآیا زمین کی کوئی چیزانہوں نے پیدا کی ہے یا آسانوں میں ان کا کوئی ساجھاہے؟'' (فاطور ۴۰۰)

"أَيُشُرِكُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيْئًا وَّهُمُ يُخَلَّقُونَ . "

'' کیاان کوشر یک تلم اتے ہوجوکوئی چیز پیدائمیں کرتے اور وہ خود ہی بیدا

كَيُّ جات بين-"(الأعراف ١٩١)

ان کے علاوہ بھی متعدد قرآنی آیات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خالق حقیقی خداوندعالم ہےاورکوئی فردخلقت کا نئات میں شریکے نہیں۔

مخضربه كمهندرجه ذيل امور سے مفہوم خالق كا خلاصه بيان كيا جاسكتا ہے۔

(i) کا ئنات کے تمام مواد کو خداوند عالم نے خود پیدا کیا ہے۔

(ii) جمادات کی ہیئت وشکل اور تمام صورتوں کی خالق خودذات الہی ہے۔

(iii) ذی روح مخلوقات کے جسم وروح کی خالق خورذ ات الہی ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ کی چیز کی ہیئت یا صورت کی ایجاد کے لئے کسی مستقل تھم یا خالت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صورت مادّہ کی تابع ہے جہاں مادّہ موجود ہوتا ہے وہاں صورت بھی لاز ماموجود ہوتی ہے (لازم لایسنفک) لہذا خدا پر ہیئت وشکل کے خالق کا اطلاق مادّہ کی تخلیق ادرا یجاد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

ندکورہ بیان سے بیر حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ قر آن کریم میں غیر خدا کے لفظ
"خالق"کے استعال سے کیا مراد ہے۔آیا وہ واقعا اللہ کا شریک ومددگار ہے؟یا وہ خود
خالق، متعلق اور جداگانہ حیثیت کا مالک ہے؟ یالفظ خالق کے اطلاق سے مراد پھھاور ہے؟
چنانجے دھزت عیسی تک بارے میں ارشاد خداوندی ہے:۔

' ٱنِّى ٱخۡلُقُ لَكُمۡ مِّنَ الطَّيْنِ كَهَيۡعَةِالطَّيۡرِ فَٱنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيۡرًا بِإِذۡنِ اللّٰهِ ''

''بیشک میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی صورت پیدا کردوں گا پھر اس میں چھونک ماروں گا پھر وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔'' (آلعموان . ۲۹۰)

' وَإِذْ تَخُلُقُ مَنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُونُ

طَيْرًا بِإِذْنِيْ وَتُبُرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبُوَصَ بِإِذْنِيُ. ``

''(ائے عیسی اس وقت کو یادکر) کہ جس وقت تم میرے حکم سے گندھی ہوئی مٹی (گل) میں سے پرندے کی شکل وصورت بناتے تھے پھراس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا اور تم ماورزاد اندھے اور کوڑھی کومیرے حکم سے اچھا کردیتے تھے اور رید کہ تم میرے حکم سے زندہ کرتے تھے۔'' (مآئدہ ۱۱)

ندکورہ آیات خوداس بات کی روش گواہ ہیں کہ حضرت عیسیؓ بطور مجزہ ایسے کام انجام دیتے تھے جن کا ذکر آیات میں ہواہ بندات خود خالق ہونے کا انہوں نے ندوعویٰ کیا ہے اور نہ انہوں نے خالق کا کام (مستقلا) انجام دیا ہے ان کا کام صرف مواد جمع کر کے اسے شکل وصورت میں ڈھالنا تھا اور یہ کام ہر انسان انجام دے سکتا ہے مگراس کام کے مجزہ ہونے کی وجہ وہ "روح" ہے جواس شکل میں داخل ہوکرا کیک حقیق پرندہ بن جاتی ہے ۔ یہ کام خدا کر حکم سے حضرت عیسیٰ تا کے در لیعانجام یا تا ہے۔ اس بنا پر حضرت عیسیٰ مرف مظہر ہیں، پرندہ کے حقیق خالتی نہیں۔

اس لئے مردہ کوزندہ کرنااور جذام و برص کے مریضوں کوشفادینا درحقیقت خداوندعالم کا کام ہے۔لیکن میکام ہر شخص کے ذریعے انجام نہیں پاسکنا بلکہ اسکا ذریعہ خدا کے مخصوص بندے ہی بنتے ہیں اور اس کا نام مجزہ ہے۔اس قسم کے افعال واعمال سے اس راز واسرار کاسراغ ملتاہے جو خالق اور اس کی مخصوص مخلوق کے درمیان رسالت و نبوت کی شکل میں قائم ہے۔ آیات قرآنی کے علاوہ نصوص انکہ ابلایت اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ خداوندعالم کے علاوہ کوئی خالق ہے اور نہ راز ق۔ دعائے جو شن کمیر کے چندفقر سے یہاں قائل کرتے ہوئے ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں جو کہ خالقیت کو صرف اللہ تعالی من مخصر رکھنے کے بارے میں کی گئی ہے۔

کہ خالقیت کو صرف اللہ تعالی میں مخصر رکھنے کے بارے میں کی گئی ہے۔

کہ خالقیت کو صرف اللہ تعالی میں مخصر رکھنے کے بارے میں کی گئی ہے۔

کہ خالقیت کو صرف اللہ تعالی میں مخصر رکھنے کے بارے میں کی گئی ہے۔

کہ خالقیت کو صرف اللہ تعالی میں مخصر رکھنے کے بارے میں کی گئی ہے۔

کہ خالقیت کو صرف اللہ تعالی میں مخصر رکھنے کے بارے میں کی گئی ہے۔

"اےوہ ہستی کے تُلُوقات کوجس کے سواکوئی پیدانہیں کرتا۔" (فصل ۹۱)

' أيامَنُ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ "

"اے وہ ہتی کہ جوہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے۔" (فصل . ۱۷)

' يَامَنُ لاَ يُحَى الْمَوْتَىٰ إِلاَّهُ هُوَ ''

"اے وہ ذات کہ جس کے سوا کوئی مردہ کو زندہ نہیں کرتا۔" (فصل ۱۹)

ب ولايت بري (ولايت امر)

ولایت کویلی کی دوسری قتم ولایت تدبیری ہے ، یعنی ہر چیز کوخلق اور پیدا کرنے کے بعد اس کے وجود کی بقا، نشو ونما اورار تقاء وغیرہ کے قوانین بنانے والاصرف خداوند عالم ہے البت اس مقصد کے حصول کے لئے اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کوایک ایسانظام حیات دیا ہے جس کے تحت ہر چیز اپنے کمال تک پہنچ سکق ہے اوراس عالم کو عالم علل ومعلول قرار دینے کی وجہ سے ہر چیز کی علت اوراس کیلئے ضروری نظام کا سرچشمہ خود ذات باری ہے اور ہر چیز کا قانون طبیعت اور دستور حیات ای ذات کے اختیار اورار اور اراد دے کے تحت وضع کیا گیا ہے۔

" أَلَالَهُ اللَّحَلَّقُ وَ الْأَمْرُ

"دريكموحكومت اوربيداكرنابس خاص اى كيلئے ہے۔" (الاعراف ۵۴)

' و اَوْ حٰى فِي كُلِّ سَمَآءٍ اَمُوهَا. ''

"برآسان میں بذریعہ وی اس کے مناسب حال تھم پہنجادہا۔"(فصلت ۱۲)

' يُذَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْأَرُضِ. ''

"آ ان سے زمین تک کے معاطم کی تدبیر وہی (اللہ) کرتا ہے۔ آرالسجدہ، ۵)

٢\_ولايت ِتشريعي ( قانونی ولايت )

الله تعالی نے انسان وغیرہ (ذی عقل) کوخود مخار بنا کرخلق کیا اور ہے شک خود مخار افراد کے درمیان تصادم ، نزاع ، ایک دوسرے کے حقوق کونظر انداز کرنے اور صرف ذاتی مفاد کو مقدم رکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اسلئے اس انسان میں شیطانی قوتوں ، حیوانی انتیاز ، شہوت پرستی اور شہرت طبی کار بجان موجود ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی کومعمول پرلانے ، اس کے لئے ہرا کیک فطری آزادی سے فائدہ اٹھانے ، اس کے اپنے پیدائشی حقوق کی گلہداری اور ایک دوسرے ہرا کیک فطری آزادی سے فائدہ اٹھا م خود خداوند عالم کو کرنا ہے۔ لہذا بی نوع انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کیلئے قانون ودستور سازی کاحق صرف اس ذات کو پہنچتا ہے جواس مخلوق کی تمام در فعلی ، خطا ہری و باطنی خواہ شات ہے۔ آگاہ ہو۔

بہرحال بیابک طویل بحث ہے کہ''حق تشریع'' یعنی قانون د آ کمین سازی کا حق صرف خدا کیلے مخصوص ہے؟ یا خودانسان اپنی عقل وہوش اور ذکاوت سے آنافانا وقت کے نقاضوں کے مطابق اپنی انفرادی اوراجماعی زندگی کیلئے آ کمین وضع کرسکتا ہے؟

اگر چہریہ بات بحث طلب ہے مگراں بحث کا نتیجہ اسلامی نقطء نگاہ سے بالکل واضح ہے کہ تو حیدِ الٰہی کو ماننے کے بعد یہ بحث بالکل بے جا ثابت ہوتی ہے۔

بہرحال قانون سازی کی بنیادی شرطام وآ گہی ہے اوراس صفت سے خدا کے علاوہ ہر فردم ہے۔ چنانچ اگر کسی کے پاس تھوڑ اسامحدود علم ہوتو بھی بیاس کی اپنی ذاتی زندگی کیلئے کافی نہیں ہے چہ جائیکہ اجتاعی زندگی کیلئے کافی ہو۔ نیز قرآن کی منطق کے مطابق علم خدا کے خلاف کوئی بھی تھم ہووہ گراہی اوراس کا حاکم گراہ کن اور طاغوت ہے۔ چنانچ ارشاد ہوتا ہے۔
''وَمَنُ يَنْتَغِ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِيْناً فَلَنُ يُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريُنَ ،''

''اور جواسلام کے علاوہ کسی دین کا خواستگار ہوگاوہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائیگا اوروہ روز قیامت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔''(آلعموان۔۸۵)

' وْمَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.''
''اور جواللہ كے نازل كئے ہوئے (فرمان) كے مطابق حكم نہ كرے تو
السے لوگ كافر بين ''رمائدہ مم می

'' وَمَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ '' ''اور جولوگ اس كے مطابق حكم نہ كريں جو كچھ اللہ نے نازل كيا ہے پس وى لوگ ظالم ہيں۔'' (مائدہ ۴۵م)

' وَمَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ '' ''اورجوالله كـ نازل كـ هوئے (فرمان) كـ بموجب فيصله نه كرے وبى لوگ فاسق ہيں۔''(مائدہ ٧٤)

''إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ''

''اختیار وحکم صرف اللہ ہی کو ہے وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔'' (انعام ۵۷)

''اَفَغَيُسرَ دِيْنِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَّكُرُهاً وَّإِلَيْهِ يَوُجعُونَ ''

'' دین خدا کے سوا وہ کی اور دین کے خواستگار ہیں؟ حالانکہ جو آسانوں اور زمین میں ہے خواہ نخواہ اس کے مطبع ہیں اور اس کے حضور پلٹ کر جائیں گے۔'' (العمر ان ۸۲)

اس بنا پر ولایت کی دونوں قسمیں'' تکوین''اور'' تشریعی'' در حقیقت ذات الہی ہے

مخصوص ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنے بعض مخصوص بندوں کو ولایت بھو بنی کے بعض شعبوں سے نواز اہے۔ اس بارے میں اگر چہ کا فی بحث و تحیص اور جدال ونزاع ہوا ہے بھر بھی ایک چیز پرتمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ مجزات انبیاء اوران کے ہاتھوں پر ظاہر ہونے والی کرامات، ایک نوع تصرف اور کا کناتی ولایت کی روش دلیل ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انبیاء عظام ،سید المرسلین اور انکہ طاہر بی کی ولایت بھو نی تمام علائے شیعہ اور روایات اہلیت کے مطابق ثابت ہے اگر چہ اس کی تفصیل اور تشریح میں اختلاف ہے۔

چونکہ یہ بحث زیرنظر کتاب کے اصل موضوع سے خارج ہے اس لئے اس پر فی الحال کوئی دلیل پیش کرنے کی بجائے اسے یہیں ختم کرتے ہیں۔

تمام انبیاء کے لئے ولایت تشریعی کا ثبوت ایک مسلّمہ حقیقت ہے۔ یعنی اللّٰہ تعالیٰ نے تمام انبیاء دم سلین کو ایک نوع ولایت اور اختیار دے کر بھیجا ہے جس کا نام ولایت تشریعی اور حکومت ورسالت اعتباری ہے۔

مذکورہ لفظ' ولایت تشریحی'' سے کوئی شخص اس غلط نبمی کا شکار نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون و آئین سازی کا اختیارا نبیاء کو دے دیا ہے بعنی در حقیقت قانون سازی کا حق خود ذات اللی کو حاصل تھا لیکن انبیاء کی بعث کے بعد سے خدا نے بیش انبیاء کے حوالے کر دیا یہ ایک لفظی غلط نبی ہے جو لفظِ' تشریح'' سے ہوتی ہے۔ حقیقت میں اس سے مرادیہ ہے کہ قانوں سازی کا حق صرف ذات اللی کو حاصل ہے اور اللہ اس حق سے بھی بھی دست بردار نہیں ہوا اور نہ بھی ہو سکت ہردار نہیں ہوا اور نہ بھی ہو سکتا ہے اور نہ بی کسی کے حوالے کیا ہے بلکہ انبیاء تھی خدا کولوگوں تک پہنچانے اور اسے لوگوں پر سکتا ہے اور انہ رکھتے ہیں جب کہ خود کسی قانون کو وضع کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ نافذ کرنے کا اختیار نہیں کہ کے اُس کے نافذ کرنے کا اختیار نہیں کے دور اسے لوگوں کی دور نے کا اختیار نہیں کے کہ اُس کے کہ اُلگو نی زالانعام۔ ۵۵)

" حَكُومت ( تَحَكَم كرنے كاحق ) تو صرف خدا ہى كے لئے ہے۔'' ' وَلَوُ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْمَاقَاوِيُلِ لَأَحَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ.'' ''اگررسول جماری نسبت کوئی جموث بات بنالاتے تو ہم اس کا داہنا ہاتھ کیڑ لیتے۔'(الحققة ۲۵،۴۷).

اس بناپر رسول خداا حکام کے مبیّن و مفتر اور شریعت کونا فذکر نے والے ہیں ' فَ فَ دَجُورُ اِنَّهُ مَسَا اَنْتُ مُذَبِّرِ مُنَا نَجُولُ اِنتَ اِنْ اَلٰہِ کُوانَان کی اِنْتُ مُذَبِّر مُن کُون نَا نَجُولُ اِنتَ اَنْتُ مُذَبِّر مُن کُون اِن اَلٰہِ کُوانیان کی اِنْفُرادی واجمّا کی زندگی کے معاملات ، امور مملکت وسیاست ، اخلاق تہذیب و تمدّن غرضیکه ہر شعبہ زندگی میں وظل اندازی کا حق حاصل ہے جو اللہ تعالی نے آئیں عطا فر مایا ہے جبکہ باقی انسانوں کو بیحق حاصل نہیں۔

' النَّبِيُّ اَولِي بِالْمُؤُمِنِينَ مِنُ انْفُسِهِمُ "

"نی تو مؤمنین سے خود ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں۔ "الاحد اب، ۲)

جب رسول ًا پنی صوابدید کے مطابق اور حکم الٰہی کے تحت کوئی فیصلہ فرما تا ہے تو کسی کو اس پراعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

> ُ وَمَا كَانَ لِـمُؤُمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمُرَااَنُ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنُ اَمُرِهمُ ''

> "اورنه کسی ایمان دارمردکو بیمناسب ہے اور نه کسی ایمان دارعورت کو که جب خدااوراس کارسول کسی کام کا حکم دیں تو انہیں اینے اس کام (کے کرنے نه کرنے ) کا اختیار ہو۔" (الاحزاب ۳۲).

رسول اکرم کی رحلت کے بعد مذکورہ' ولایت تشریعی'' (حق اعتباری) خدا کے عظم سے آپ کے جانشینوں اور خلفاء معصومین میں منتقل ہو گئی۔علمائے شیعہ میں ہے کی کواس بات سے اختلاف تہیں ہے کہ بارہ امام رسول اکرم کے جانشین ہیں سوائے ان چیزوں کے جوصرف رسول اکرم کے جانشین ہیں سوائے ان چیزوں کے جوصرف رسول اکرم کے حانشین ایک کام۔

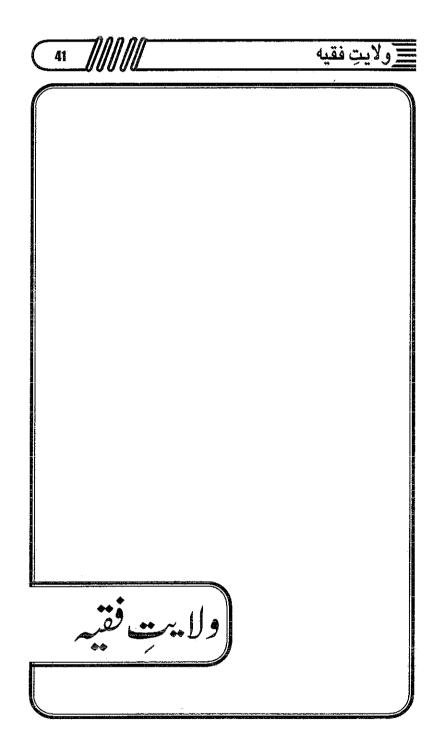

### اب کل بحث پیرہے کہ

- جب گیارہ ائمہ اس دار فانی سے رحلت فر ماگئے اور امام زمانہ پردہ غیبت میں ہیں تو مسلمانوں کاسر پرست اور حاکم واقعی کون ہوگا؟
  - الم المنتها عظام ال منصب تشريعي برفائز بين يانهين جن برائمة فائز تها؟
  - 🖒 ۔ اگر ہم فقہاءادرعلاء کوائمہ معصومین کا نائب مانتے ہیں تو وہ کس چیز میں نائب اور خلیفہ ہیں؟
    - تا یان کی نیابت کادائرہ محدود ہے یا آناہی ہے جتنا ائمہ اوررسول اکرم سیلیے تھا؟

ير بحث ولايت فقيه "كعنوان مضمهورب

مختلف نظريات

ادراس سلسلے میں علماء کے درمیان میں قول پائے جاتے ہیں۔

(۱) فقهاء کی ولایت کادائر ه صرف قضادت تک محدود ہے اور کسی قاضی کیلئے جوولایت

ثابت ہوتی ہے،فقہاء کی ولایت اس سطح تک محدود ہے۔

(ii) فقہاء سے تمام اختیارات سلب کئے گئے ہیں سوائے دو کے ایک فتویٰ دینے اور

دوسرا قضاوت كااختيار ، لينى تر افع شخص\_\_\_\_

(iii) فقبهاءولايت عامريج ما لك بين.

ا كى متازعه ما ملى فيمله كرنے كيليم حاكم شرع كى طرف رجوع كرنا۔

ان تینوں اقوال کی تفصیل بیرہے:

ا ِنظر بياةِ ل كَ تفصيل

فقهاء مسلمانوں کے صرف ذاتی معاملات میں دخیل ہو سکتے ہیں، سابی واجتماعی امور ومعاملات میں دخیل ہو سکتے ہیں، سابی واجتماعی امور ومعاملات میں ان کی دخل اندازی جائز اور درست نہیں ہے۔ للبذا فقیہ جب فتویٰ دیتا ہے تو وہ صرف بیان احکام اوراپی انفرادی حیثیت میں میکام انجام دیتا ہے اوراس حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اس بڑمل کرتا ہے بانہیں۔ یہ بات تو بہت واضح ہے۔

اس نظریہ کے مطابق قضاوت بھی مشنیٰ قرار پائی تھی مگر تحقیق کے بعد پیۃ چاتا ہے کہ قضاوت مطلقاً اور بلاشرط ثابت نہیں ہے۔ بلکہ فقیہ کوا سے متنازع فریقین کے درمیان فیصلہ سنانے کا حق قطع (فیصلہ) دعویٰ اور نزاع کوحل کرنے کے اختیارات کا حاصل ہونا ثابت ہے جو اپنی مرضی سے اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے مسائل دریافت کریں للبذا اگر وہ خود رجوع نہ کریں تو اس نظریہ کے مطابق فقیہ کے لئے از خود وخل اندازی کرکے فیصلہ کرنے کے کسی حق کا حاصل ہونا ثابت نہیں ہے۔

ای طرح ایک اسلامی معاشرہ میں بدعنوانیوں کے مرتکب اشخاص اور مجرموں کے خلاف حدود اللی (تعزیرات) کو جاری کرنے اوراس کونا فذکر نے کے حق سے وہ محروم ہے، جس کے نتیج میں فقیہ پرکوئی ذمدداری بھی عائم نہیں ہوتی ۔اس نظر بیئے کی روسے اجتماعی امور میں ایک عام آدی اور فقیہ کے لئے یکسال تھم ہے۔

حدودوتعزیرات کے نفاذ کے علاوہ 'امسور حسبیہ '' لے میں بھی نقیہ کو بحثیت نقیہ وضل اندازی کرسکتا ہے۔ دخل اندازی کی اجازت نہیں بلکہ وہ بحثیت مؤمن ومسلمان دخل اندازی کرسکتا ہے۔ مثلاً:۔اموال بیتیم،اموال مجبول المالک۔

لے وہ تمام انفرادی واجماعی امور وافعال جن کے ترک کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں

### ولايتِ فقيه 🗏

چنانچہ اگر تیموں کے اموال یا ان اموال میں جن کے مالک لا پتہ ہیں، وض اندازی اوران میں تصر ف کا مسئد در پیش ہواور مجہ ہداوراس کا وکیل موجود نہ ہو یا ان تک رسائی ممکن نہ ہو تو عام مؤمن ومسلمان بھی ان میں وض اندازی کرسکتا ہے لین اگر فقید و مجہ ہدتک رسائی ممکن ہو تو انہیں زیادہ حقد ارتجھا جائے گا بلکہ اس صورت میں عام مؤمن کے لئے وضل اندازی کا حق ختم سجھا جائے گا بلکہ اس صورت میں عام مؤمن کے لئے وضل اندازی کا حق ختم سجھا جائے گا بلکہ اس صورت میں عام مؤمن کے لئے وضل اندازی کا حق ختم سجھا جائے گا وہ مجہدکو یہ اور دی گر مسلمانوں کی نبست وہ شرعی موازین واحکام پر بہتر اسلامی تو اندن کا ماہر اور باخر شخص ہے اور دیگر مسلمانوں کی نبست وہ شرعی موازین واحکام پر بہتر طریقے ہے مل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے چنا نچہ ' امسور حسیسہ ''میں فقیہ کی بیدا فلت (فید و مقین کی کرفین کی میں اگر فقیہ کی جگہ کوئی عام مسلمان بیکام ہرانجام دیتا تو خطا کا زیادہ اختیال تھا بہتہ نقیہ کے۔

بناء براین 'امور حسید' میں عام مؤمن پر مجہد وفقیہ کی برتری اوّلیت رکھتی ہے حاکمیّت نہیں۔ چنانچہ اس کے علاوہ دیگر شرعی امور میں فقیہ جامع الشر الط کوحاکمیّت کا حق حاصل نہیں، مثلاً رؤیت ہلال کے ثبوت کے لئے فقیہ فتو کی تو دے سکتا ہے لیکن' فتو کی حاکمیّت' یا حکم نہیں، مثلاً رؤیت ہلال کے ثبوت کے ملاحظہ و ''تنقیح العروۃ'' صفی ۱۳۲۳ متدوکتا ب صوم ۔ آقائز آق

خلاصه

حقوق دوشم کے ہیں۔ (i)حقوق اللہ (ii)حقوق التاس (انفرادی واجماعی) فقیہ کوصرف اور صرف انفرادی حقوق میں مداخلت کرنے کی اجازت ہے اور وہ حقوق اجماعی وسیاسی اور حقوق اللہ میں مداخلت کرنے کا مجاز نہیں ہے۔

۴\_نظر بيردوم كي تفصيل

اس نظریہ کے مطابق فقیہ کی ولایت وحا کمیت کے دائر ہ اختیارات کو مزید وسیج کیا گیا ہے۔ چنانچہ عدلیہ (قضاوت) سے معلق امور میں اسے فیصلہ کرنے کاحق حاصل ہے۔ لعنی حکومت ائمہؓ کے دور میں ایک قاضی کو جو اختیارات حاصل تھے وہی اختیارات غیبت امام زمانہؓ میں فقیہ کوحاصل ہے۔ مثلاً:۔

(i) امور حسبیه مین تصر ف کرنا۔

(ii) قاصر، سفیداوریتیم وغیرہ کے اموال کی حفاظت کرنا۔

(iii) مْدُوره اموال واملاك برسر برست (قَيْم ) كاتقر ركرنا \_

(iv)رؤیت ہلال کے ثبوت کا حکم دینا۔

(v) حدود وتعزيرات كااجراء ونفاذ \_

لیکن وہ اجتماعی امور جو قضاوت سے متعلق نہیں ، وہ فقیہ کے دائر واختیار سے باہر ہیں مشلاً :۔

(i) المت مسلمه كي سياس ، اقتصادى اوراجمًا عي رببري كرنا\_

(ii)اسلامی حکومت کی تشکیل \_

(iii) ضرورت پڑئے پر جہاد کا حکم دینا۔

خلاصیہ اس نظر بیکا خلاصہ بیہوا کہ فقیہ کے لئے دو چیزوں کا اختیار ثابت ہے۔

(i) فتِو کُا دینا۔ (ii) نشاوت بطور مطلق اور تمام وہ امور جو نشاوت سے مربوط ہیں۔

٣\_نظريه سوم كي تفصيل

بینظرید مذکورہ دونوں نظریات سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی اس کے تحت مذکورہ دونوں نظریوں کے تحت مذکورہ دونوں نظریوں نظریوں نظریوں است ہے۔ چنا نچد مقام فتو کی اور قضاوت کے ساتھ ساتھ ولایت اور مرجعتیتِ کال مسلمین بھی ثابت ہے۔ اس مرجعتیتِ کل میںسیاس، اقتصادی، اجتماعی اور انتظامی امور بھی شامل ہیں۔

مختصرید کوفقیہ عادل کے لئے ولایت عامداور مطلق زعامت لینی مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق تمام امور کی تکرانی اور حل وفصل (متناز عدامور میں فیصلہ کرنا) ای طرح

ثابت ہے جس طرح رسول اکرم اور ائم معصومین کے لئے ثابت تھی۔

مزيدتشرتك

ممکن ہے بعض حضرات کو بیفلط جہی ہوجائے کہ نظر بیسوم کی روسے رسول اکرم اورائمہ اطہاڑ کی ولایت کی مانند فقیہ کو بھی ولایت حاصل ہے اور اس طرح فقیہ اورائمۂ کے مقام کا مساوی ہونا لازم آتا ہے یا جس طرح ائمہ کو ولایت یکو بنی حاصل تھی اسی طرح فقیہ کے لئے بھی ولایت تکو بنی کا خابت ہونالازم آتا ہے۔

کیکن ایسی کوئی مساوات اور برابری وجودنہیں رکھتی۔اس فاسد وہم وخیال کا جواب گزشتہ بحث میں موجود ہے کیکن اس کی مزید تشریح اور وہم وخیال کو دور کرنے کے لئے پچھفصیل بیان کرنا مناسب سجھتے ہیں۔

مزیدتشری کے لئے تین چیزوں کا ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہوناضروری ہے۔

(i) ولايتِ تكوين ( ii) ولايت تشريعي ( iii) الله تعالى كنز ديك مقام ومنزلتِ ائمَه اطهارً \_

گوکہ کا نناتی ولایت بنیادی طور پرصرف اللہ ہے مخصوص ہے لیکن اس کی بعض اقسام رسول اکرم اور ائمہ اطہاڑ کے لئے بھی ثابت ہیں نیز'' کا نناتی'' اور'' اعتباری' ولایت کے درمیان فرق ہے اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ جس کے لئے ولایت اعتباری ثابت ہواس کے لئے ولایت تکوینی امّت مسلمہ کی رہبری اور امامت کے فرائض ہے کمل طور پرا لگ ہے۔

کائناتی ولایت ایک دوسری حقیقت ہے جس کی وجہ سے تمام ذرّات عالم،صاحب ولایت کے آگے سرتنلیم خم کردیتے ہیں اور کائنات کا ہرذرّہ ایٹم سے لے کر انجم تک اس کی اطاعت کے لئے تیار ہتا ہے۔البتہ بیسب کچھ خدا کے تھم سے ہی ہوتا ہے۔

ید ند ہب حقدا ثناعشری کامسلمہ اصول ہے کہ اس مقام ولایت پر کو کی شخص فائز نہیں ہو

سکتا، اس لئے امامت اور رہبری مسلمین ، ولایت واعتباری کی ایک نوع ہے جو الله تعالیٰ نے (آگے بیان کی جانے والی نصوص ، آیات وروایات کے مطابق ) فقیرِ عادل کوعطا کی ہے اور فقیہ اس ولایت اعتباری کے ذریعے اپنے فریضے کوادا کرسکتا ہے۔

فقیہ عادل کے فرائض میں حدود الہی کا اجراء، ظالموں سے مظلوموں کو ان کے حقوق والیس دلانا، دنیا مجرکے مظلوموں کی حمایت کرنا، مالیات کا جمع کرنا پھر انہیں مصارف شرعیہ میں خرچ کرنا اور اسلامی مملکت کی حدود کا دفاع کرنا شامل ہے، جس طرح رسول اکرم کے دور میں آ پڑیاورائمہ معصومین کے دور میں ان پر بیفر ائض عائد ہوتے تھے۔

البذا فدکورہ امور کی اہمیت کے پیش نظر مجری (شرع احکام کو نافذکرنے والا) کے متعدد ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لینی بیاد کام جب اپنے زمانے کی ضرورت اور افادیّت کے پیش نظر جاری کئے گئے تھے اور آج کے سائنسی ، فکری اور تہذیبی طور پرترتی یا فقہ زمانے میں جبکہ بید فقیہ عادل کے ذریعے سے نافذ کئے جارہے ہیں، ان کی افادیّت اور غرض وغایت میں زمانے کے اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں بڑتا۔

سینہیں کہا جاسکتا کہ معاشرے کی وضعیّت کے اعتبار سے مذکورہ امور کا اجراء دور رسول اکرم اور عہد انتمہ طاہر بن میں مناسب بلکہ ضروری تو تھا لیکن فقیہ عادل کے اس موجودہ دور میں معاشر سے کی نمایاں تبدیلی کے سبب اب ان کے اجراء اور نفاذ کی ضرورت باتی نہیں رہی ، کیونکہ ہر عاقل جانتا ہے کہ موجودہ دور میں مذکورہ امور کا اجراء عہدرسول اکرم سے زیادہ ضروری نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے، بناء ہر ایس فقیہ عادل کے لئے احکام خداوندی کے اجراء کیلئے صرف اعتباری (ولایت تشریعی ) ثابت ہے۔

ای طرح ولایت اعتباری کے ثبوت سے یہ نتیجہ بھی اخذ نہیں کرنا چاہئے کہ فقیہ کو بھی وی مقام حاصل ہے جومعصومین کو حاصل تھا، کیونکہ ذیر نظر کتاب کا موضوع ، ہر لحاظ سے مقام ومنزلت اور عظمت کے اثبات کا نہیں بلکہ رہبر (فقیہ ) کی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داریوں اور

فرائض سے متعلّق ہے۔اس ولایت کے ذریعے فقیہ کے کا ندھوں پرایک علین ہو جھوڈ الا گیا ہے تا کہ وہ مسلمانوں کی ہدایت اور رہبری کی ذمہ داری سنجال لے۔

ولایت اعتباری کے اثبات کا مطلب ہرگزیہیں ہے کہ فقیہ کو قرب و منزلت کے ایسے بلندمقام پر پہنچا دیا جائے جوا یک عام انسان کے مقام سے بڑھ کر ہو۔ اسے ہرگزید مقام حاصل نہیں ہوسکتا جیسا کہ روایات کے مطابق ریم مقام رسول اکرم اور ائمہ طاہر بن کے لئے مخصوص ہے، یہ مقام نہ ان سے پہلے بھی کوئی حاصل کرسکا اور نہ ان کے بعد کوئی حاصل کرسکتا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم کا سے پہلے بھی کوئی حاصل کرسکتا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم کے متعلق جر کیل نے فر مایا: لو دنوت انملة لاحترفت اگرایک ذرہ بھی آ کے بڑھا تو میں جل جا واں گا۔

ائمه طاہرین سے مروی ہے: \_ ' ان لنا مع الله حالات لا یسعها ملک مقرّب ولا نبی موسل ، ' ' بے شک اللہ تعالی کے ساتھ ہمارے کچھ خصوص حالات (روابط) بیں جن کا تختل کوئی مقرّ بفرشتہ ہوسکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل ۔ ''

بہر حال فقیہ (جامع الشرائط) کے لئے وہی ولایت (سریری ) ثابت ہے جو ائمہ طاہر من کے لئے ثابت تھی۔البتہ اختیارات کی حدود کے لحاظ سے ایک نمایاں فرق ہے وہ بیر کہ ائمہ طاہر من کی ولایت کے دائرہ سے کوئی فرد منتی نہیں ہے،لیکن فقیہ جامع الشرائط کے اختیارات میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ ان کی ولایت دیگر فقیہاء پر لاگو ہو، یعنی اگر ایک ہی دور میں ایک سے زیادہ فقیہ جامع الشر انظم وجود ہیں تو ہر ایک کی فقیہاء پر لاگو ہو، یعنی اگر ایک ہی دور میں ایک سے زیادہ فقیہ جامع الشر انظم وجود ہیں تو ہر ایک کی الگ الگ ولایت اور نیابت امام زمانہ بطور مستقل ثابت ہے، لہذا ایک فقید وسرے فقیہ کوان کے منصب سے معزول یا منصوب کرنے کا حق نہیں رکھتا ، کیونکہ ہر ایک کی صلاحیت اور مرجعیت کی المبتیت دوسرے کے برابر ہے اس موضوع کی مزید تشریح آئے تندہ بیان کریں گے۔

نرکورہ تفصیل کی روشیٰ میں'' ولایت ِفقیہ'' کی حدوداوراس کے اختیارات وہی ہیں جو رسول اکرمؓ اورائمہ طاہرین کے لئے ثابت ہے۔

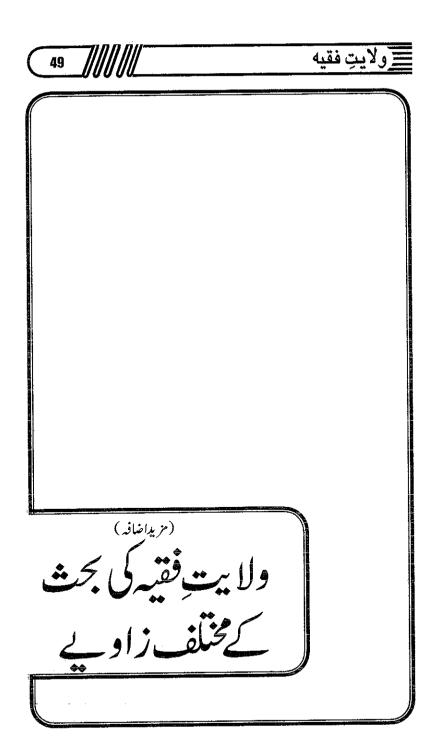

ولایت ِفقیہ کے بارے میں ایک سوال میہ ہے کہ مسئلہ ولایت وفقیہ کلامی اور عقائدی مسئلہ ہے یافقہی اور فروع دین سے مربوط ہے؟ جواب ·

اس کا جواب مذہب اہل بیت کے مطابق بالکل واضح ہے کیونکہ عصر غیبت میں "
ولایت فقیہ" معصوم اماموں کی ولایت یعنی نظریہ امامت کا تسلسل ہے جس طرح معصوم اماموں گ
کی ولایت، رسولِ اکرم کی ولایت کا امتداد واستمرار اور اہداف انبیاء کے حصول کا واحد ذریعہ
ہے ۔ لیکن ولایت فقیہ کا دائرہ اناوس ہے کہ فقہ کے مختلف ابواب میں اس کا تذکرہ ضرور آتا ہے
ادر بعض فقہی مسائل ولایت فقیہ کے بغیر قابل حل نہیں ہے ۔ لہذا کتب فقہ میں اس پر بحث کی گئ
ہوا گرچہ اس بحث کی جگہ مکام ہی کیوں نہ ہو۔ بہر حال اپنے قارئین کی آسانی اور ولایت فقیہ
کے مفہوم کی مزید وضاحت وتشر تک کے لئے اس موضوع ہے متعلق بحث واستدلال کے مختلف زاویے اور طریقوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہرزاویہ سے اس کا شابت کیا جاسکتا ہے۔

ا \_عقائدي وكلامي \_

۲۔ فقہی۔

٣\_اجتماعی\_

ندگورہ تمام زاویوں سے عقل ڈِقل کی روشیٰ میں ولایت ِ فقید پر بحث اور استدلال کیا جا سکتا ہے اور قابل اثبات بھی ہے۔

پېلازاوىيە:عقائدوكلام

علم کلام میں بعث انہاء کے ضروری ہونے کو ثابت کرنے کے لئے کافی عقلی نفتی ولئی ولئی یائے جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی حکمت بالغہ اور لطف اللی کے عین مطابق ہے کہ انسان کی تخلیق کے بعد اس کی ہدایت ورہبری اور اس کی سعادت و نجات کے اسباب و ذرائع بھی مہیا کرے چنانچہ ان اسباب میں انبیاء کی بعث اور وقناً فو قناً آسانی کتب کا انزال قطعاً شامل ہے چنانچہ تم نبوت کے نظریہ کے بعد نظریہ امت کے مطابق اللہ تعالی نے لوگوں کی ہدایت ورہبری کے لئے نور اسلامی نظام چلانے کی خاطر حکومت کی تشکیل کی ضرورت کے فلنے کی روشنی میں کے لئے اور اسلامی نظام چلانے کی خاطر حکومت کی تشکیل کی ضرورت کے فلنے کی روشنی میں امامت کا سلسلہ جاری کیا تا کہ مذکورہ بالا' قاعدہ لطف اور قانون ' حکمت اللی' کا کھمل ظہور ہو، امامت کا سلسلہ جاری کیا تا کہ مذکورہ بالاُ تا علی تا تا کہ مذکورہ بالاُ تا بی نظریہ و دجو ب بعث انبیاء اور رسول اسلام نظریہ ولا یت فقیہ پروہ تمام تھی نوتی ولائل قابل تطبیق ہیں جو وجو ب بعث انبیاء اور رسول اسلام کے بعد وجو ب نصب امام پرقائم کئے گئے ہیں۔ از جملہ (دلیل لطف وقاعدہ حکمت)

#### وضاحت

اسلام کی تعلیمات کی روشی میں سندا رہیں رسولِ اسلام کی رحلت کے ساتھ ختم نبوت بھی ہوا اور رسالت کا متبادل قیادت کے طور پر امامت کا سلسہ جاری ہوا جو کہ سند ۲۹ ہے سے فیبت صغری کا آغاز ہوا اور امام زمانہ تک رسائی لینی ان کی براہ راست ہدایت وقیادت سے استفادہ کرنے کے مواقع بہت ہی محدود ہوگئے اور بیاحالت 'فیبت صغری'' تقریباً ۴۳ ہے تک جاری ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ بیسلسلہ جاری رہی پھرفیبت کبری شروع ہوا اور آج تک جاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ''جوابے بندوں پر مہر بان اور کب تک چاتا ہے گا۔ ابسوال بی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ''جوابے بندوں پر مہر بان اور لطف و حکمت کا سرچشمہ ہے'' فیبت کبریٰ میں لوگوں کی ہدایت وقیادت کے لئے کیا انظام کیا خطف و حکمت کا سرچشمہ ہے'' فیبت کبریٰ میں لوگوں کی ہدایت وقیادت کے لئے کیا انظام کیا ہو اور انسان بھیٹیت انسان دو چیز وں کامختاج رہا ہے اور مکان میں بلا تقریق جاری وساری ہے اور انسان بحیثیت انسان دو چیز وں کامختاج رہا ہے اور مکان میں بلا تقریق جاری وساری ہے اور انسان بحیثیت انسان دو چیز وں کامختاج رہا ہے اور مکان میں بلا تقریق جاری وساری ہے اور انسان بحیثیت انسان دو چیز وں کامختاج رہا ہے اور

رےگا۔

ا\_قانون\_

٣\_قائد\_

اس کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی سر پرتی اور اعلی قیادت ایک اسلام شناس اور باصلاحت فرد کے ہاتھ میں ہونی چاہئے اگر معصوم قیادت موجود ہو (رسول میاامام) توبیقیادت اس کے پاس ہوگی اورا گر معصوم قیادت میسر نہ ہوتو صفات وشرا لکھ کے حوالے ہے اس فرد کے ذمہ ہوگ جوسب سے زیادہ معصوم قیادت سے نزد یک ہو (الاقرب فالاقرب) اللہ تعالی قرآن میں حضرت ایرا ہیٹے کے مارے میں فرمایا:

"إِنَّ أَوُلَى النَّاسِ بِابْرَاهِيمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَهَلَاالنَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيُنَ 0"

''یقیناً ابراہیمؓ سے سب سے زیادہ قریب ان کے پیرو ہیں اور پھر بیہ پنجیمراورصاحبانِ ایمان ہیں اور اللہ صاحبانِ ایمانی کا سر پرست ہے۔''

(آلعران-۲۸)

قیادت معصوم سے نزدیک فقہائے عظام ہیں جوعلم، صلاحیت اور عدالت میں دوسر سے تمام افراد بشر سے شائستہ ہیں بینظر میدور اصل اس بات کو قبول کرنے کا بتیجہ ہے کہ اسلام کے مطابق تشکیل حکومت کا اصلی فلفہ الٰہی اقدار ، اسلامی نظام اور عدل وانصاف کومعاشر سے میں رائج ونافذ کرنا ہے۔

فقهى زاوبيه

فقہی زاویہ ہے ہم اصل کتاب ولایت فقیہ میں عقلی ،قر آنی اور روایات کی روشنی میں جے میں اور اختصار کی خاطر مزید ولائل پیش کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔

7///////

#### اجتماعي زاوبير

انسان طبعی طور پراجتماع پیند ہے اور کوئی بھی انسان دوسر ہے افراد سے الگ تھلگ رہ کر زندگی کے معاملات نہیں چلاسکتا بلکہ بن نوع انسان کے دوسر ہے افراد سے مل جل کر انفرادی اور اجتماعی معاملات ،مسائل اور ضروریات حل کر سکتا ہے اور آپس میں ایک اجتماعی تفاہم، تعاون ، احتر ام متبادل ، دوسر ہے افراد کے حقوق کو مدنظر رکھتے ہوں۔ اپنے حقوق کا حصول اور اس کا دفاع وغیرہ وغیرہ ۔۔۔ پچھا لیسے مشتر کہ اصول ہیں جن کے بغیر خدامن قائم ہوگا نہ زندگی بسر کرنا ممکن ہے مطالب بالا کے حصول کی دو بنیا دی شرائط در کار ہیں۔

ا\_حکومت\_

۲\_نظام وقانون\_

کیونکہ کسی بھی ملک یا معاشرے کا وجود یا بقاء حکومت کے بغیر ناممکن ہے چنا نچے صرف حکومت ہومگر قانون کے بغیر ہوتو وہ جنگل میں تبدیل ہو جائے گا۔

### الضرورت بحكومت

ہردور میں کوئی نہ کوئی حکومت کا ہونا ضروری ہے تا کہ افر اتفری اور ہرج مرج پیدا نہ ہو اور امن عامہ، جان ومال اور ناموں محفوظ رہ سکیس اسلام اور عقل کی نگاہ میں حکومت کے قیام کی ضرورت پر کوئی شبہ نہیں پایا جاتا اب سوال ہے ہے کہ غیبت کبر کی میں حکومت کون چلاسکتا ہے؟ لیعنی مسلمانوں کا حاکم کون ہوگا؟

ا۔ایک فرض بیہ ہے کہ حکومت جائرہ اور ظالم کی اطاعت ہومگر بیفرض تعلیمات قر آن وسنت مطہرہ کی سوفیصد خلاف ورزی ہے۔

۲۔ دوسرااحمال،عدول موٹنین کے ذریعے اگرعادل موٹنین کی حکومت قابل قبول ہے تو فقیہ عادل جامع الشرائط کی حکومت''ولایت''بطریق اولی قابل قبول ہے۔ چنانچے بعض فقہاء باب حسبہ کے حوالے سے ولایت فقیہ کے قائل ہیں۔

۲\_نظام

ووسری بنیادی شرط ایک جامع وہمہ گر نظام حکومت ہے جس کے نفاذ سے عدل و انصاف اور حقوق فردی واجماعی کا شخفظ اور پرامن زندگی میسر آسکتی ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے اسلامی نظام کے علاوہ کوئی اور نظام ندکورہ اوصاف سے متصف نہیں ہے اب سوال بیہ ہے اسلامی نظام چلانے کی اہلیت وقابلیت کون رکھتا ہے؟ لامحالہ اس صلاحیت کا مالک صرف اور صرف" فقیہ جامع الشرائط' بھی ہوسکتا ہے چنانچہ زمان حضور معصوم (مثلاً امیر المونین کے عہد خلافت) میں مرکز کے علاوہ باتی شہروں میں امام معصوم کے نمائندے حاکم تھے اور اسلامی نظام نافذ کرتے تھے زمان غیبت میں بھی یہی نظام نیابت جاری ہوسکتا ہے۔

ولایت فقیہ کے اثبات کے لئے مندرجہ بالا تین زاویوں کے علاوہ مندرجہ ذیل

طریقوں ہے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے۔

ا۔اسلامی نظام کی بقاوجاویدانی۔

۲۔بابِحبد۔

سے عدل وانصاف کی نشرواشاعت کی ضرورت ۔ گر ہم بوجہ اختصار ندکورہ وجوہات کے ذکر ہے گریز کرتے ہیں۔

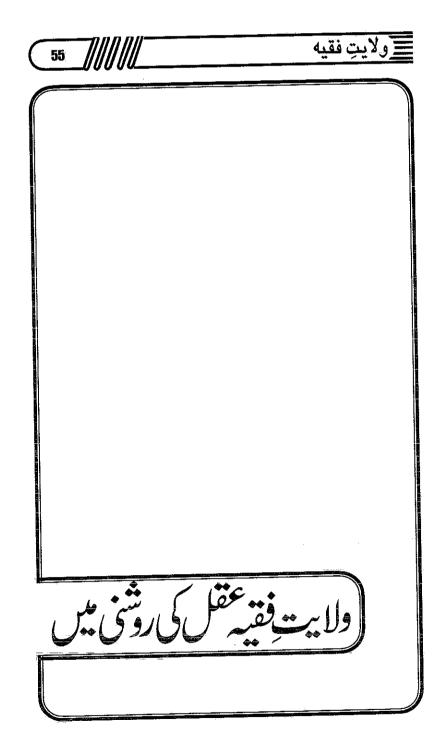

ولایت ِ فقیہ کے ثبوت کے لئے وہی عقلی دلیل قائم ہے جوحضورا کرم کے بعد ضرورت امام کے موضوع پر قائم کی گئی تھی اس دور میں بھی وہی ضرورت باقی ہے جورسول اکرم کی رحلت کے بعد موجود تھی۔

اس عقلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم کا جانشین آبیا شخص ہوسکتا ہے جوتمام صفات میں ان کا ہم پلّہ ہو،ابیا ممکن نہ ہونے کی صورت میں ابیا فرداسلامی حکومت کا سربراہ اور اسلامی احکام کامفسر ومبیّن بننے کا اہل ہے جو باقی مسلمانوں سے علم بشجاعت اور دیگر صفات میں افضل ہوتا کہ اسلامی قانون کے نفاذ میں علمی اور عملی دشواری پیش نہ آئے ۔اس دلیل کا مزید بیان کرنا فی الحال موضوع بحث سے خارج ہے اس لئے اس کی مزید تشریح کے طالبین مفصّل کتب کی حانب رجوع فرمائیں۔

ای طرح فقیہ جامع الشرائط، دورغیبت کبریٰ امام زمان میں واحدایی شخصیت ہے جو باقی تمام مسلمانوں کی نسبت امام زمانۂ اورائمہ معصومین سے زیادہ قریب ہے کیونکہ فقیہ میں جوعلم شریعت پایاجا تا الہٰذاان میں عدالت اور قیادت شریعت پایاجا تا الہٰذاان میں عدالت اور قیادت کی صلاحیت کا بدرجاتم موجود ہونا بھی ضروری ہے۔جیسا کہاس کی تفصیل آئندہ صفحات میں پیش کی جائے گی۔

#### دورحاضر مين نفاذ إسلام

اس مقام پر ایک بنیادی سوال سامنے آتا ہے کہ کیا موجودہ دور میں سابقہ ادوار کی طرح اسلام کا نفاذ ضروری ہے یانہیں؟ جواب نفی میں ہونے کی صورت میں اس کی وجہ درج ذیل وجو ہات میں سے ایک ہو کتی ہے۔

# ا\_اسلام كى منسوخى

یعنی اسلام کی مدت نفاذ محدود تھی اور بیصرف ایک مخصوص مدت کے لئے آیا تھا اور بیہ مدت گزرجانے کے بعد گزشتہ آسانی شریعتوں کی مانند بیہ بھی منسوخ ہو گیااس لئے اس وقت اسلام کے نفاذ کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

#### ۲\_مجري كافقدان

اسلام کے نفاذ کی ضرورت نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ اسلام بذات خودتو دائی اور قیامت تک کے لئے ہے کین اس میں ایک بنیادی عضر کم ہے جس کی وجہ سے اسلام اس وقت قابل نفاذ نہیں رہا، اور وہ عضریہ ہے کہ اسلام میں کوئی ایسا اشارہ یا نص موجود نہیں ہے جوعصر معصومین کے بعد اس کے مجری کا تعین کر سے اور اسلام بذات خود اس پہلو کے بیان پر خاموش ہے لہذا کی براس کے نفاذ کے ذمہ داری عائم نہیں ہوتی ۔

#### وجوبات كأجواب

ندکورہ دونوں وجو ہات اسلام کے نقطہ نگاہ سے بالکل غلط ہیں اسلام بھی منسوخ ہوا ہے اور نہ بھی منسوخ ہوگا۔

ای طرح اسلام میں کوئی خامی بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا ہو۔ چنانچے رسول اکرم کے بعد اپنے نفاذ واجراء کا ہندو بست اور اپنی تشری و بیان کا انتظام خود اسلام نے کیا۔ اس طرح معصومین کے زمانے کے بعد کے لئے بھی مذکورہ انتظام خود اسلام نے کیا ہے، بھی اسلام کے اجراء کرنے والے کا تعین معصوم کی شکل میں ہوااور بھی نائب معصوم کی شکل میں۔

اگر واقعی اسلام میں اسے جاری کرنے والاعنصر نہ ہوتا تو اس کے تباہ اور فنا ہونے میں کوئی شک وشینہیں۔

اس کے علاوہ اس عضر کے نہ ہونے کا تصور بھی اس وقت کیا جا سکتا ہے جب ایک طرف اسلام کے دائمی ہونے کا دعویٰ ہواور دوسری جانب اس کو نا فذکرنے کا کوئی طریقہ کارموجود نہ ہو۔ درحقیقت بیا یک قتم کا تضادہے جوعقل کی نگاہ میں محال نظر آتا ہے۔

### دینِ اسلام قابل نفاذہے

ندکورہ فرضی نظریہ کے بالمقابل ایک اور نظریہ موجود ہے جس سے اسلام کے اجراء اور نظاد کی ضرورت کا مثبت جواب ملتا ہے اور جو اسلامی احکام کی تعفیذ اور اس کے لائد تی [ضروری] ہونے کا قائل ہے لیکن اس کے نفاذ واجراء کی کئی صورتیں ہیں، وقت کے تقاضوں کے مطابق ان میں سے ایک کا ہم انتخاب کر سکتے ہیں۔

# ا۔موجودہمسلمان حکمرانوں کے ذریعے

بیصورت قابل عمل نہیں ہے۔ کیونکہ موجودہ حکمران (جواسلامی احکام کے پابند نہیں ہیں) بھکم قرآن فالم وجابراور فاسق ہیں۔ان پر بھروسہ کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ بیں) بھکم قرآ ک فالم وجابراور فاسق ہیں۔ان پر بھروسہ کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ ''وَلَا مَوْ کَنُوا اِلَى الَّذِیْنَ ظَلَمُوْ افْسَمَسَّکُمُ النَّانُ '' ''اور(مسلمانو) جن لوگوں نے (ہماری نافر مانی کرکے )اپنے او پرظلم کیا ہے ان کی طرف مائل نہ ہونا ور نہتم تک بھی ( دوزخ کی ) آگ آگ آ لیٹے گ۔'' (هو د ۱۱۳)

۲۔شوریٰ بین المسلمین کے ذریعے

شوریٰ اگر چہاصولی طور پراسلام میں ثابت توہے، مگراس میں بھی ایک ضروری عضر کی کی ہے۔وہ ہے شرا کط شوریٰ ۔

مثلاً اسلام میں شوریٰ کا جہاں جہاں ذکر ہوا ہے وہاں شوری کے ارکان کی شرا مُطانہیں بیان کی گئیں۔آیا تمام مسلمان شوریٰ کے ارکان ہیں؟ یا ان کا ایک گردہ؟اور وہ گردہ کون سا ہے؟عادل مؤمنین،علائے اسلام،وکلاء یا دانشوران؟اس لئے بیصورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔

س\_مسلمانو<u>ں کاایک مخصوص گروہ</u>

عادل مومنين ياوكلاء كے ذريع

عادل مونین اگر چه بعض ضروری کام انجام دے سکتے ہیں لیکن وہ ایک اسلامی حکومت چلانے یا پورے اسلام کونا فذکرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ، کیونکہ وہ اسلام سے کمل طور پر آ گاہ نہیں ہوتے۔

یہی حال وکلاء کا ہے۔وکلاء حضرات قانون دان تو ہیں گراسلام شناس نہیں۔جواسلام سے داقف وآشنا نہ ہووہ اسے کس طرح نافذ کرسکتا ہے؟

سم\_علماء <u>کے ذریعے</u>

اسلام کے نفاذ کی ایک ہی صورت ممکن ہے اور وہ ہے علمائے اسلام اور اسلام شناس

حضرات کے ذریعے اسلام کونا فذکیا جائے ، کیونکہ وہ اسلام کے احکام واسرارہے واقف ہیں اور اسی صورت کا نام **و لایت ِ فقیلہ** ہے۔

علائے اسلام کے ذریعے اسلام کا نفاذ نہ صرف ممکن ہے بلکہ اس طرح اسلام سے انجاف اور کے روی کاراستہ اختیار نہ کرنے کی ضانت بھی ملتی ہے۔

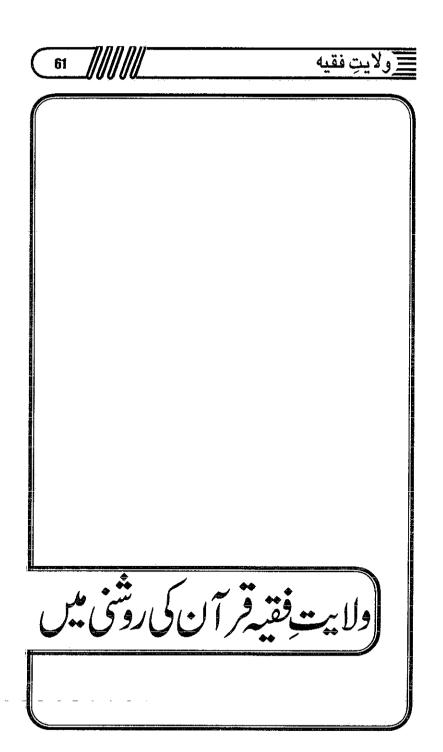

اسلامی حکومت کا سربراہ فقیہ ہونے کی ضرورت،خود اسلامی حکومت کی منفر د نوعیت مشتر کہ عمومی ہدف ادراس کے اعلی مقاصد سے عیاں ہوتی ہے۔

اسلامی حکومت کا مقصد مسلمانوں کو صرف مادہ اور مادہ پرتی ہیں منحصر کرنا یا صرف روحانی پہلو میں بند کرکے حلال اور جائز مادی لذتوں ہے محروم کرنا نہیں بلکہ اس کے پیش نظر روحانی ارتفاءاور مقصد خلقت کی جانب انسان کو گامزن کرنے کے لئے مادی امور کومقد مہاور تمہید کے طور پراستعال کرنا ہے۔

مذکورہ مقصد کی بھیل کے لئے ایک ایسے رہبر کی رہبری کی ضرورت ہے جوخوداس معیاراور پیانہ کا علیٰ نمونہ ہو۔

دوسری طرف اسلام کا نظام ،انسان کا خودساختہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ہیں جوقر آن کریم ،شریعتِ محمدٌ بیاور آپ کی آ ل کی بیان کردہ احادیث کی شکل میں موجود میں اور جن کا بمجھنا ہرانسان کے بس میں نہیں ہے۔

احکام الہیہ کااشنباط صرف ایسے چندافراد کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا اوڑ ھنا بچھونا احکام کو سجھنا قرار دیا ہواورا حکام کو سجھنے میں مکتل مہارت رکھتے ہوں ۔

قر آن کریم کے نز دیک حکومتِ اسلامی کے سربراہ کی شرا نطاکیا ہیں؟ آیا ہر شخص کو حاکم تصوّ رکیا جانا درست ہے؟

اسلامی حکومت کی سر براہی کیلئے قرآن کریم چندشرائط لازمی قرار دیتاہے۔

### ا\_ائيمان وتقويل

قرآن کریم کی متعدد آیات پر تحقیق کرنے اور انہیں ایک دوسرے سے مربوط کرنے سے ہر گزید نتیج نہیں نکلتا کہ اسلامی حکومت میں ہر شخص حاکم اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوسکتا ہے بلکہ اس کے برعکس حاکم اعلیٰ کیلئے باایمان متّقی ، باعمل ، اہل علم اور صاحب بصیرت ہونا ضروری ہے۔
" یَرْفَع اللّٰهُ الَّذِیْنَ آمَنُو ا مِنْکُمُ وَ الَّذِیْنَ اُو تُو الْعِلْمَ ذَرَ حَتِ "

''جولوگتم میں سے ایما ندار ہیں اور جن کو علم عطا ہوا ہے خدا کئے درج بلند کرےگا۔'' (محادلہ ۱۱)

" هَلُ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ

'' بھلا کہیں جاننے و الے اور نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔''(المزمر 9)

'اَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَآجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ آمَنَ فِي اللَّهِ وَالْيَوُمِ الْمَآخِرِ "

''کیاتم لوگوں نے حاجیوں کی سقائی اور مسجد الحرام (خانہ کعبہ) کی آبادی کواس شخص کے ہمسر بنادیا ہے جو خدا اور روز آخرت پرایمان لایا۔''رتو بعد 19)

پہلی آیت کی روشی ٹیں قرب ومنزلت اور درجات میں بلندی کا معیار ایمان اور علم کو قرار دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ جوشخص اسلامی معیار کے مطابق اللہ کے نزدیک کی خاص مقام اور درج کا حامل ہوگا تو وہ شخص باقی افراد سے زیادہ قابل ایتباع ہوگا۔ نیز الیے شخص کی ہدایات اور رہبری میں روحانی کحاظ سے ایک ایسا سکون واطمینان بھی بندگانِ خدا کو حاصل ہوتا ہے جو دوسروں سے حاصل نہیں ہوتا۔

' اَفَـمَـنُ يَهَـدِى اِلَى الْـحَقَّ اَحَقُّ اَنُ يُّتَبَعَ اَمَّنُ لَّا يَهِدًى اِلَّا اَنُ يُهُدَىٰ فَمَالُكُمُ كُنُفَ تَحُكُمُونَ ''

''جوشخص دین تق کی راہ دکھا تا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہاس کے (حکم کی) پیروی کی جائے یا وہ شخص جو ( دوسرے کی ہدایت تو در کنار ) خود ہی جب تک دوسرااس کوراہ نہ دکھائے وہ راہ دیکھ بیس یا تا ہتو تم لوگوں کو کیا ہو

گیاہے، تم کیے حکم لگاتے ہو؟۔ '(یونس ۳۵)

ایساشخص مضبوط ایمان سے مالا مال ہوتا ہے اور اس کے ایمان کی بنیا دعلم ومعرفت اور فہم وفر است پر ہموتی ہے، اس لئے بیدایمان غیرمتزلزل اور مضبوط ثابت ہوتا ہے۔

"المؤمن كالجمل لا تحركم العواصف ولا تزيله القواصف "

"مومن بہاڑ کی طرح (مضبوط) ہوتا ہے، جسے نہ آندهی ہلا کتی ہے نہ طوفان سے اس میں تزانزل آسکتا ہے۔"

ایسے فرد کا ایمان بذات خود مفبوط اور غیر متزلزل ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر مقتدیوں کی رہنمائی کا بھی باعث بنتا ہے، لیٹی ایسا شخص دوسروں کے لئے اسلامی احکام اور فراہین کا ایک عملی نمونہ بن کرنمایاں ہوتا ہے۔ اس قوی الایمان شخص سے ملت اسلامیہ کو میا طمینان اور قبلی سکون میسر آتا ہے کہ یہ امت اسلامیہ کے سیاسی ، اقتصادی ، ثقافتی مفادات بر بھی سود ابازی نہیں کرے گا اور بھی بھی ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا ، بلکہ اسے ہر متوقع اور ممکنہ خطراتِ مفاسد اور بدعنوانیوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ کیونکہ یہ اس کے قولی ایمان کا تقاضا اور اسلامی اصول کے مطابق فریضہ بھی ہے۔

اس کے برعکس اگر کوئی گمنام ،غیر معتبر ، نا قابل اعتبار ، مفاد پرست ، ہواو ہوں کا دلدادہ ، لا کی ،کیند پروراور شہرت طلب شخص حاکم اعلیٰ کے منصب پرفائز ہوجائے تو ان دونوں

میں سے کون لائق اور سز اوار پیروی ہے؟

''اَفَمَنُ يَهُدِى إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنُ يُّتَبَعَ اَمَّنُ لَّا يَهِدِّى إِلَّا اَنُ يُّهُدَىٰ فَمَالَكُمُ كَيْفَ تَحُكُمُونَ.''

یں میں جہ ہیں ہے۔ اور حکماتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہاس کے (حکم
کی) پیروی کی جائے یا وہ شخص جو ( دوسرے کی ہدایت تو در کنار ) خود ہی
جب تک دوسرااس کوراہ نہ دکھائے وہ راہ دکھیئیں پاتا، تو تم لوگوں کو کیا ہو
گیاہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟۔'(یونس ۳۵)
اس آ پیشریفہ میں ان دوافراد کے درمیان تقابل کیا گیاہے۔
اس آ چیشریف کی ان دوافراد کے درمیان تقابل کیا گیاہے۔
ا ۔ وہ جود دسروں کو ہدایت کرنا تو در کنارخود بھائے ہدایت ہے۔
۲ ۔ وہ شخص جو ہدایت یا فتہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہدایت کرنے کی بھی

صلاحیت رکھتا ہے۔ ان دونوں کوایک ہی قطار میں کھڑا کرنا غیر منطق عمل ہے، کیونکہ جو شخص خود ہدایت یافتہ نہیں ہے یاخود ہدایت یافتہ اور نیک تو ہے لیکن دوسروں کو ہدایت دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ

ملت اسلام پر کوکیا دے سکتاہے؟

اسی سے دوسرا پہلوروزروشن کی طرح عیاں ہوجاتا ہے کہ جب ایسے افراد کے درمیاں تقابل کیا جائے جن میں سے ایک ہادی امت اور رہبری کے تمام اوصاف اور شرائط کا مالک ہے اور دوسرا بذات خود جاہل اور بدعنوان ہو، جیسا کہ موجودہ دور میں عمو ما ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم جہالت ونادانی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ فرعونیت اور شہنشا ہیت کے نشے میں مست ہیں۔ تو ان میں سے کون ہادی ور ہبر بننے کا اہل ہوگا ؟

بہر حال بیا یک حقیقت ہے کہ خداوند عالم کے نزد یک وہی لوگ محتر م و مرم ہوتے ہیں جوائیان اور تقوی خداوندی ہے معمور ہوں۔

"ُإِنَّ اَكُرَمَكُمُ عِنْدَاللَّهِ اَتُقَاكُمُ."

''اس میں شکنمیں کہ خدا کے نزدیکتم سب میں بڑاعزت داروہی ہے جو بڑا پر ہیزگار ہے۔'(الحجر ات ۱۳)

قرآنی آیات کی روشی میں بی بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کا بڑا فضل وکرم، خاص تو فیق اور تائید مومنین کے شامل حال ہوتی ہے اس بارے میں چندآیات ملاحظہ فرمائیں:۔

''إنَّهُمُ فِتُيَةً آمِنُوا بِرَبِّهِمُ وَزِدُنهُمُ هُدًى ''

'' وہ چند جوان تھے کہ اپنے (سیچے) پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم

نے ان کی سوچ ، مجھاورزیادہ کردی۔ '(کھف ۱۳)

' وُيَوْ يُدُاللُّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوُا هُدًى ''

''اور جولوگ راہ راست پر ہیں خداان کی ہدایت اور زیادہ کرتا جاتا ہے۔

(مريم ۲۵)

' و الَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمُ هُدّى وَّ آتَاهُمُ تَقُوهُمُ ''

''اور جولوگ ہدایت یا فتہ ہیں ان کوخدا ( قر آن کے ذریعے سے ) مزید

مدایت کرتا ہے اور انکو پر بیزگاری عطاکرتا ہے۔ '(محمد . ک ا)

مردمون کا قوی ایمان اس کا باعث بنتا ہے کہ خداوندعالم اس کومزیدتو فیق عطافر مائے اور ایمان کے نئے مراحل طے کرنے کے لئے اس کی خاص طور پر رہنمائی فرمائے اور اس طرح اس کا ہر پہلا قدم ، دوسرا قدم اٹھانے کے لئے ممدومعاون بن جاتا ہے جیسا کہ ارشاد خداوند عالم

4

''وَمَنُ يَّتَقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَنُحْرَجاً ''' 'اور جُو خدا سے ڈرے گا تو اس کے لئے ٹھات کی صورت نکال دے گا- (الطلاق. ٢)

متی کے سامنے ہرفتم کے مسائل کا سیج طور پر طل موجود اور واضح ہوتا ہے اور وعدہ خداوندی کے مطابق حق اور باطل کے درمیان خصوصی طور پر اس کے پاس میزان اور معیار ہوتا ہے،اگر چدوہ خود عادی اصول کے مطابق اس معنوی رزق کے سرچشمہ اور کیفیت سے نا آشنا ہوتا ہے،اگر چدوہ خود عادی اصول کے مطابق اس معنوی رزق کے سرچشمہ اور کیفیت سے نا آشنا ہوتا ہوتی رہتی ہے مگروہ غیر متوقع طور پر اس سے سرشار رہتا ہے، تو فیق وعنا بیت الٰہی اس کے شامل حال ہوتی رہتی ہے اور بیشخص قر آن کے الفاظ میں بندہ صالح بھی ہے۔

الله تعالى نے اس كے ساتھ بيوعده بھى كردكھا ہے كدوه اس كوز مين كا وارث بنائى گا۔ ' وُ عَدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُو امِنْكُمُ وَ عَمِلُو االصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ. ''

> "(اے ایماندارو!)تم میں ہے جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے اچھے کام کئے ان سے خدانے وعدہ کیا ہے کہ انہیں (ایک ندایک دن) روئے زمین پرضرور (اپنا) نائب مقرر کرے گاجس طرح ان لوگوں کونا ئب بنایا جوان سے پہلے گزر کیے ہیں۔" (نور ۔ ۵۵)

> "وَلَقَدُ كَتَسُنَا فِي الزَّيُورِ مِنُ مَعْدِ الذِّكْرِ آنَّ الْأَرُضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ."

''اورہم نے تو نصیحت (توریت) کے بعد یقیناً زبور میں لکھ ہی دیا تھا کہ روئے زمین کے دارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔'' (الانبیآ ء۱۰۵) اس لئے ایک متقی اور باایمان کی بجائے ایک ایسے خص کوکس طرح منتخب کیا جاسکتا ہے جس کا ایمان اور تقو کی کمزور ہویاسرے سے ہی نہ ہو،اورا لیٹے خص پر ملت اسلامیہ کا اعتاد کس طرح

قائم ہوسکتا ہے جس میں اپنے نفس پراعتا دکرنے کے لئے سرمایہ (ایمان) موجود نہ ہو۔

خلاص

اسلامی حکومت کے حاکم اعلیٰ کی پہلی شرط ''ایمان اور تقویٰ ''کا خلاصہ بیہ ہوا۔ (i) خداوند عالم کے مشرع ہونے پرایمان رکھتا ہو، یعنی وہ اس عقیدے کا مالک ہو کہ بنی نوعِ انسان کی تنظیم زندگی کے لئے قانون بنانے والا خدا ہی ہے بالکل اس طرح جس طرح کہ وہ خالق بھی ہے۔

(ii) اس کا ایمان ہو کہ اسلام کا قانون ایک ہمہ گیرادرجادیداں نظام ہے۔ (iii) اپنفس پر ایمان ہو، یعنی ایک اسلامی فریضہ بھھ کر اسلامی قوانین نافذ کرنے اوراس کے لئے ملی اقدام کرنے کی ضرورت کا احساس ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی صلاحیت وقابلیت بربھی بجروسہ ہو۔

۳ علم

قرآن کریم میں علم کی برتری اوراس کا بلند مقام نہایت واضح ہے۔

''هَلُ يَسْتَوِى الَّذِيُنَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِيُنَ لَايَعُلَمُونَ.''

'' بھلا کہیں جاننے و الے اور نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔''دالذ میں 9)

"يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُو االْعِلْمَ دَرَجْتٍ."

' جولوگ تم میں سے ایما ندار ہیں اور جن کولم عطا ہوا ہے خدا ایکے درجے بلند کرے گا'' رمحادلہ ، ۱۱

'وُعَلَّمَ آدَمَ الْأَسُمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلِئِكَةِ فَقَالَ الْمُلِئِكَةِ فَقَالَ الْمُعَوْنِينَ وَقَالُو السُبُحَانَكَ لَا الْمِنْوُنِي بِأَسُمَآءِ هُو لَآءِ إِنْ كُنتُمُ صَدِقِيْنَ وَقَالُو السُبُحَانَكَ لَا عَلَمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُ مَنْنَآ إِنَّكَ آنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 6''

7//////

''اور (آ دمِّ کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض ہے) آ دمِّ کوسب چیز دل
کے نام سکھادیئے پھران کوفرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگرتم
اپنے دعویٰ میں (کہ ہم ستحق خلافت ہیں) سچے ہوتو مجھے ان چیز دل کے
نام بتا وَ (تب فرشتوں نے عاجزی سے) عرض کی تو (ہرعیب سے) پاک
ہم تو جو پھھ تو نے بتایا ہے اس کے سوانہیں جانے ۔' (البقرة سلام اسلام)
''افَفَمنُ کَانَ عَلَىٰ مَیِّنَةٍ مَّنُ رَّبِّهِ وَ یَتُلُوٰ هُ شَاهِدٌ مِّنَهُ ''
''تو کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہواور اس کے
تیجھے انہی کا ایک گواہ ہو۔' (هو د ک ا)

دوسری طرف قانون اسلام پرعبور حاصل کرنے کی شرط بدیہیات عقلی میں شار کی جاتی ہےاوراس شرط کا پینة اس مخصوص واقعہ سے بھی چلتا ہے جو بنی اسرائیل میں رونما ہوا۔

"وُزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحِسْمِ ."

''اور(مال میں نہ سہی) مگر علم اور جسم کا پھیلاؤتو ای خدا نے زیادہ فرمایا ہے۔''(المبقوۃ ۲۳۷)

ہراس چیز کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے جس کا تعلق قانون نافذ کرنے سے ہواور اس شرط (علم ) کے ساتھ ساتھ قدرت اور شجاعت کا ہونا بھی ضروری ہے تا کہ دشمنان اسلام اور کسی کی طعن وشنیع اور ان کے خوف و ہراس کی پرواہ کئے بغیر وہ اپنے فریضے کی انجام دہی میں مصروف عمل رہے۔

چونکہ بیشرط بذات خود واضح ہےاس لئے اس پرزیادہ بحث کرنا مناسب نہیں ہے لہٰذا صرف دو نکات کا ذکر کر کے اس بحث کونتم کرتے ہیں۔

(i)اسلامی قوانین کاعلم\_

(ii) ہر دور کے تقاضوں کے مطابق علمی دسترس حاصل ہونا۔

# ولايتِ فقيه

اس کی مزیدتشری فقیہ کی شرا کط کے عمن میں کی جائے گی۔

دوسری طرف اگر اسلام کے نقطہ نگاہ سے باصلاحیت افراد کی اطاعت لازم نہ ہوتو کیا غیر صالح افراد کی پیروی جائز ہوگی؟ جن میں ظالم اور منافق وغیرہ بھی شامل ہیں۔

آیا اسلام کے نزدیک بنی نوع انسان کی زندگی کومنظم کرنے اور بقاءِ باہمی کے لئے حکومت کی ضرورت نہیں ہے؟اگر ضرورت ہے تو کیا اس کا حاکم اعلیٰ ایک ناقص شخص ہونا چاہئے یا اس کے لئے معاشرے کے سب سے اعلیٰ اور کا مل شخص کو نتخب کرنا چاہئے؟

ظاہر ہےاسلامی حکومت کی ضروریات پرز وربھی دینااور کامل شخص کی موجودگی میں غیر کامل اورغیرصالح افراد کی پیروی بھی نہیں کرنی۔

اس لئے کامل اور لائق ترین شخص وہ ہے جوعلم اور عمل دونوں اعتبار سے معاشر ہے کے متمام افراد سے نمایاں مقام پر فائز ہو۔ بیشخص دوسر لے لفظوں میں فقیہ جامع الشرائط ہی ہوسکتا ہے اور بس!

اس بحث کے خاتمہ پران چندروایات کا ذکر کرنا مناسب ہے جس سے حاکم اسلامی کی عمومی شرائط کا پیتہ چلتا ہے۔

حكمران كےاوصاف روایات کی روشنی میں

اميرالمؤمنين حضرت على عليهالسلام نے فر مايا: \_

''ايهاالنّاس! انّ احقّ النّاس بهذا الأمر اقواهم عليه واعلم بأمر الله "

"ا لوگوا بے شک وہی شخص اس امر (خلافت وحکومت) کامستی ہے جوسب سے زیادہ قدرت اور علم کا حامل ہو۔" (نہسج الب الغیدہ و حطبه ۱۷۷۷ کا الحیاۃ ج ۲، ص ۳۸۴ س

"لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة آلا لأمام عدل."

"امام (رببر)عادل كي بغير (كى سے بحى) حكم (حكومت) عدود

(تعزيرات) اور جعددرست نبيل ہے۔ "(دعائم الاسلام ج ابرص
١٨٥ ، البحاربحو الله الحياة ج ٢/ص ٣٨٨).

"اتقو الله و اطبعوا امامكم فأن الرعية الصّالحة تنجوا بأمام
العادل آلا و انّ الرّعيّة الفاجرة تهلك بالأمام الفاحر "
"الله سے تقوی اختیار كرواور اپنامام (رببر) كى اطاعت كرو، به شك صالح رعیت كی نجات امام عادل (كى اطاعت) ميل مضم ميك صالح رعیت كی نجات امام عادل (كى اطاعت) ميل مضم ميك صالح رعیت ، فاجر رعیت ، فاجر امام كے سبب بلاك بوتى هام ميك رابحار ، ج ٨ مرص ٢ ك ٢٠، الحياة ، ج ٢ ١٨٨)

"ان من دان الله بعباده يجتهد فيها نفسه بلا امام عادل من الله فأن سعيه غير مشكور وهو حال متحيّر "

"بشك جُوْحُص اپنے نفس كوز حت ديتے ہوئے الله تعالى كے مقرر كرده امام عادل كے بغير عبادت كرے تو اس كى مساعى وكوشش قابل قبول نہيں اوروه پريثان و گراه ہے۔" (السمستدرك ج ا رص ٨، المحياة ج ٢ رص ٢٩).

امام موی کاظم علیهالسلام نے فرمایا:۔

"وطاعة ولاة العدل تمام العزّ."

''اطاعتِ والیان عدل (عادل قائدین) مکمل عزت (کا باعث بنتی) ہے۔''(تحف العقول ص ۲۸۷ بحواله الحیاة۔ج۲رص ۳۸۵)۔ ندکورہ احادیث کےعلاوہ اور بھی ہزاروں الیی روایات ہیں جو کہ بھارے دعویٰ پرشاہد ہیں۔ مذکورہ احادیث سے چنداصولی نکات واضح ہوتے ہیں۔ ارمسلمانوں کے حاکم بار ہبروقائد کاعادل ہوناضروری ہے۔ ۲۔عدالت کےعلاوہ اسکے لئے مضبوط دل کاما لک اور بہادر ہونا بھی شرط ہے۔

سو-اس كيليخ لازمى ہے كدوه اسلامي عقائداورموجوده زمانے كے تقاضوں سے آگاه

\_ •/

ہ۔ جابر حاکم کی قیادت میں کئی تنم کائمل درست نہیں ہے۔ جیسا کہارشادخداوندی ہے۔

''يَاَ يُّهَاالَّذِيُسَ آمَنُوْااَطِيُعُوااللَّهَ وَاَطِيُعُواالرَّسُوُلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمُ.''

''اے ایمان دارو۔خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اور جوتم میں سے صاحبانِ امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔'' (النساء . ۹ ۵)

خدااوررسول کی اطاعت کے فرض ہونے سے کوئی بھی مسلمان اختلاف نہیں کرسکتا اور ''اللہ''اور''رسول'' کا خارجی (ظاہری) مصداق بھی معیّن ہے۔ اگر چہ لفظ''رسول'' (پیغام لانے والا) لفت کے لحاظ سے عام ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن اور اسلامی اصطلاح کے مطابق ایک شخص یعنی رسول اگرم کیلئے ہی مخصوص نہیں بلکہ قرآن کی روسے اس کا اطلاق سابقہ تمام انبیاء ایک شخص یعنی رسول اگرم کیلئے ہی مخصوص نہیں بلکہ قرآن کی روسے اس کا اطلاق سابقہ تمام انبیاء برجی ہوتا ہے لیکن مذکورہ آبت میں اس کا مصداق ، تمام مفترین کے نزدیک رسول اسلام ہیں اس لئے ان دونوں الفاظ' اللہ'' اور' رسول' کے مصداق کے تعیّن کے کھاظ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔

چنانچے یہ مسلم بھی تمام مسلمانوں کے زوریک مسلمہ حقیقت ہے کہ اولسب الأمسر کی اطاعت واجب اور فرض ہے البتہ مسلمانوں کے درمیان اس پراختلاف ہے کہ

7//////

- اولى الأمر كون ب؟
- 🗘 اولمي الأموكي اطاعت كي حدود كيابين؟
  - ٥ اولى الأموكي شرائط كيابير؟

خود آبیء شریفہ کا بغور مطالعہ کرنے اور قرآن پرتفییر بالر ائے کومسلط نہ کرنے کی صورت میں مذکورہ نین سوالوں کا جواب حاصل کرنے میں مدوماتی ہے اور مصداق کے لحاظ سے آبیء شریفہ کامفہوم واضح ہوجاتا ہے۔

اطاعت خدااوررسول کی حدودوشرا کط پہلے ہی معلوم ہیں اور رسول کی عصمت پر بھی تمام مسلمان متنق ہیں ۔اس کے علاوہ اطاعت خداوند کریم اور اطاعت رسول خدا کے فور أبعد اولی الأهو کی اطاعت کا ذکر کرنے سے بیا سنباط بلکہ استظھار بطوریقین کیا جاتا ہے کہ (i) اولی الأهو ،صفات رسول اکرم کا حامل ہولینی معصوم ہو۔

(ii)خدا اور رسول کی مکمل اطاعت کرتا ہواور کممل طوریر ان کے نظریات وخطوط پر

گامزن ہو۔

گویا کہ او لمی الأمر<u>ے</u> دومصداق ہوسکتے ہیں۔

ایک مصداق صورتِ امکان میں ،اور یہ وہ اعلیٰ واشرف افراد ہیں جوعلم ،فضیات اور عصمت میں رسول میں جوعلم ،فضیات اور احادیث متظافرہ (کثیر)اس حقیقت پر شاہد ہیں کدرسول اکرم نے اپنے معصوم جانشینوں کا تعین فرمایا تضااور وہ حضرت امیر المؤمنین سے کے محصوم جانشینوں کا تعین فرمایا تضاور وہ حضرت امیر المؤمنین سے کے محصوم جانشینوں کا تعین فرمایا تضاور وہ حضرت ما کہ کر کرنا ضروری نے کر مضرت صاحب الزمان تک ہیں ، چونکہ اس وقت احادیث اور روایات کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے ،اس لئے ہم آگے چل کرا حادیث بیان کریں گے۔

معصوم او لمی الامو کے ساتھ ساتھ ان افراداور فقہاء کا بھی اس شمن میں ذکر کرنا بھی ضروری ہے جو کہ خود معصومین کی حیات کے دوران ان کی طرف سے ان کے نمائندہ تھے۔ مثلاً جیسا کہ حضرت علی نے اپنے دور حکومت میں مالک اشتر جمیدا کہ حضرت علی نے اپنے دور حکومت میں مالک اشتر جمیدا کہ حضرت علی سے اپنے دور حکومت میں مالک اشتر جمیدا بن ابی بکر اور عثمان ابن

حنیف گورزمقررفر مایاتھا،ان سب کی اطاعت بطور او لی الأمر واجب تھی۔البتة ان کومتنقل اولی الأمر واجب تھی۔البتة ان کومتنقل اولی الأمر کی حثیت سے ان کے تعلم اولی الأمر کی حثیت سے ان کے تعلم کی تعمیل ضروری اور لازم تھی۔ یہ حقیقت بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ مذکورہ افرادا گرچہ و کالت و نیابت کی باتی شرائط کے حامل تھے لیکن عصمت کی صفت سے بلاشک وشبہ محروم تھے پھر بھی ان کی اطاعت ضروری ولازمی تھی۔

ای طرح عہد غیبت کبری میں جبکہ امام معصوم ہمارے سامنے موجو ذہیں ہیں ،ان کے نمائندہ افراد کی اطاعت کے ضروری ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

لیکن بہاں شرطِ عصمت مفقو دہونے کی وجہ سے اطاعت کی شرائط اور عدود کا تعیّن ہونا ضروری ہے، جیسا کہ آئندہ صفحات میں ذکر کیا جائے گا۔ اسکے علاوہ فقیہ جامع الشرائط کے متعلق فرامین ائمہ معصومین اور ارشادات رسول کو سامنے رکھا جائے، مثلاً رسول اکرم ؓ نے فقیہ کو منطقائی ''(میرے جانشین) اور امام زمانہ نے 'حجتی ''(میری جّت ) سے تعیم فرمایا ہے۔ ان فرامین کالب لباب یہی ہے کہ فقیہ جامع الشرائط صاحب امر ہے۔ یعنی زمانہ غیبت میں فقیہ جامع الشرائط تمام مسلمانوں کے سیاہ وسفید پر حاکم ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم اور ائمہ معصومین اسے اسے دور میں اس منصب پر فاکر تھے۔

اس بناء پرفقیہ کواولی الأمر ماننا امام معصوم کواولی الأمر مانے کے مخالف نہیں ہے اوراس میں کوئی تضاد بھی نہیں پایاجاتا، بلکہ بیولایت اولی الأمر کے استمرار وامتداد کا واحد ذرایعہ ہے اور ولایت امام اوران کی تعین کردہ حدود میں رہ کر فرائض انجام دینا ولایت فقیہ ہے۔

لہٰذا اگر ولی فقیہ ایک لمحے کے لئے بھی ولایت امام اور ان کی مقرر کردہ حدود سے خارج ہوجائے بیابالفاظ دیگر اطاعت امام اور اطاعت رسول سے بغاوت کرے چاہے یہ بغاوت فکری ہو یاعملی'اس سے اولی الامرکی خاصیت فوراً سلب ہوجائے گی اور اس کے پاس کسی قتم کی ولایت یا حکومت کا حق نہیں رہ جائے گا'اس طرح اولی الامرکا مقام بھی فوراً اس سے چھن جاتا

<u>ب</u>

ندکورہ بیان سے بیربات واضح ہوگئی کہ ہر کس ونا کس'' او لسی الأمس ''کے منصب پر فائز نہیں ہوسکتا اور نہ ہر کوئی حاکم یا ہرصا حبان حل وعقدِ اسلامی حاکم اور او لسبی الأمسر بن سکتے ہیں۔ بلکہ مطلب اس کے برعکس ہے، جوشخص اسلامی قانون کے مطابق حاکم ہوگاوہ ہی سیاہ وسفید پر حاکم اور اولی الأمر ہونے کی صلاحیّت رکھتا ہے۔

خلاصه

مختصریه که اولی الأمو کے دومصداق ہے · المثبت لے مجتمی دومصداق ہیں \_ ا

المعصوم \_

۲۔غیر معصوم کیکن معصوم کے خطوط اور نقشِ قدم پر چلنے والے۔ لینی وہ کم از کم عاول اور رہبری کی صلاحیّت کے مالک ہوں۔

غیر معصوم کے بھی دومصداق ہیں۔

ا خودائمۂ کے حکم کے مطابق ان کی بابر کت زندگی میں اس تتم کے بہت سے افراد موجود تتھ۔مثلاً حضرت علیؓ کے تمام گورنراوردیگرائمۂ کے وکلاء۔

۲-زمانِ غیب کبری میں فقیہ جامع الشرائطاس منصب ''اولی الأمو ''کامصداق ہے۔ یہ بات پیش نظرر ہے کہ غیر معصوم اولی الأمو کا منصب اولی الأمو 'وکالۂ ثابت ہے، یعنی ولایت فقیہ یاولا بہت ''والی''(گورنر) ولایت امام کی خادم کی حیثیت سے ہے نہ کداس کے منافی کوئی چیز ہے۔

اولمی الأمر کے منفی مصداق میں وہ سب جا کم اور صاحبان بست و کشاد شامل ہیں جن میں اسلامی قانون (قر آن وسنّت) کی مقرر کردہ شرائط وصفات مفقود ہیں۔



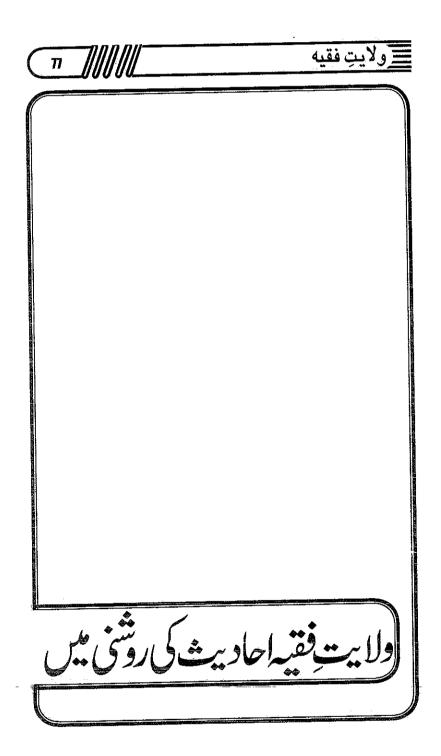

اسلام کے مزاج کے مطابق ولایت فقیہ کا مسئلہ قابل بحث و گفتگونہیں ہے۔ لیکن اس کی حدود اور اس کے اختیارات پر بحث کرنا ضروری ہے ، کیونکہ اگر ولایت فقیہ کی اثبات پر کوئی خاص نقتی دلیل موجود نہ بھی ہوتو بھی اسلامی احکام اور شریعت محمد بیہ کے عالمی اور جاوید ہونے کے باوجود اس کوملی میدان سے خارج کرنا اس کے دوام و بقاء کے منافی ہے۔

لہٰذااس کے اجراء کاصرف ایک ہی طریقہ ہوسکتا ہے جو ہرلحاظ سے طریقہ انہیا ؓ وائمہ اطہارؓ کے فرامین کے سب سے زیادہ نز دیک ہو۔

جیما کہ ولایت فقیہ پرعقلی بحث کے دوران میہ بات واضح کی گئ تھی کہ حکومت چلانے کے امکانات اور احتمالات کے اعتبار سے ولایت فقیہ کا نظریہ دیگر تصور کردہ تمام نظریات سے زیادہ درست اور سیجے نعم البدل ثابت ہوسکتا ہے۔اس لئے ولایت فقیہ کا نظریہ ہی نافذ ہونا ضروری ہے۔

نظریہ ولایت ِفقیہ کی اس بداہت کے باوجوداس مقام پر چنداحادیث اور روایات کاذکرکرتے ہیں تا کہاس موضوع ہے متعلق ہوتتم کے شک وشبہ کوختم کیا جاسکے۔

ارباب فقد ہے پوشیدہ نہ رہے کہ اس کتاب میں روایات سے اس طرح استدلال نہیں کیا جائے گا جس طرح ہمارے فقہائے کرام کرتے ہیں کیونکہ وہ طریقہ صرف ارباب فن کے لئے مفید ہوسکتا ہے جبکہ اس مخضری کتاب کے ذریعے جدید نسل کے فکری خلاء کے ایک گوشے کو پُر کرٹا مقصود ہے ۔ اور ہمارے اس دور کے نوجوان اور اسلامی معارف وسرچشمہ حیات سے تشنہ افراد

19 /////// استدلال کے فئی طریقوں سے ناواقف ہیں،لہذا ہم نے ضروری سمجھا ہے کہان کی فکری سطح کے مطابق ساده انداز میں استدلال پیش کریں ۔ چنانچہ اس موضوع پر استدلال شدہ تمام احادیث بیان کرنے کی بجائے صرف چنداحادیث نبویؓ اورروایات معصومینؓ پیش کرنے پراکتفا کرتے

### حديثاول

"قال رسول الله (ص)اللهم ارحم خلف آئى ،ثلاث مرات قيل يسارسول السلسه(ص) ومن خلفآئک؟قال(ص)الذين يأتون من بعدي ويروون احاديثي وسننّتي (حمديثي وسنّتي)فيسلّونها النّاس من بعدي وفي بعض النسخ ثم يعلمونهاالنّاس."

''رسول اکرم' نے تین مرتبہ فر مایا''اے میرے پروردگار امیرے خلفاء (جانشینوں) پر رحم فر ما''۔حضور اکرم سے یو چھا گیا کہ آ پ کے خلفاءکون ہیں؟حضور نے فرمایا (میرےخلفاء)وہ ہیں جومیرے بعد آئیں گےاور میری احادیث اور سفت کو بیان کریں کے اور لوگوں تک پہنچا کیں گے۔اور بعض ننخ کے مطابق یہ ہے کہ 'پھر لوگوں کو سکھائیں گے'۔ (الوسائل. ج ١٨ / ص ١ ٠ ١ ، الحياة ج٢ / ص ١ ٢٨ ، اساس الحكومة ص٣١١

مذكوره مضمون كى ايك اورحديث رسول اكرم سے مروى ہے: \_

"اللهم ارحم خلفآئي ،فقيل يارسول الله(ص) ومن خلفآئك؟ قال (ص)الذي يحيون سنتي و يعلمونها عباد الله " " پروردگارا! میرے خلفاء (جانشینوں) پرحم فرما۔ پوچھا گیا، یارسول الله! آپ کے خلفہ کون ہیں ؟ فرمایا ۔ ''وہ جو میری ستت کو زندہ رکھیں اور اسے بندگانِ خدا کو سکھائیں'' (منیدة الموید ص ۱۰ الحیاة ، ج ارص ۲۸۱)

ان دونوں ہم مضمون حدیثوں میں چند چیزیں قابلِ توجہ و بحث ہیں ،اور ہم علی التر تیب ان کا جائز ہ لیتے ہیں۔

ا\_خلفائي\_

۲\_تین مرتبه دعا فر مانا\_

س\_حدیث وسنّت دونون کا ذکر فرمانا \_

۴۔ دوسری حدیث کے مطابق ''سنت'' کوزندہ رکھنا۔

ا\_خلفائی

(۱) دونوں حدیثوں میں لفظ 'نحلفآئی ''موجودہے، جس کامفہوم یہ ہوسکتا ہے کہ ہروہ مقام جورسول اکرم گو حاصل تھا وہی مقام ان کے جانشینوں کو بھی حاصل ہے، لیکن اس سے مرادوہ مقام نہیں ہے جوعقی اور نقلی دائل اور قر آن وسقت قطعیہ کے مطابق صرف رسول اکرم گو حاصل تھا۔ یعنی ندکورہ حدیث سے قطع نظر کوئی خاص ایبی دلیل موجود ہوجو کسی خاص مقام ومنصب کی ان کے جانشین کے لئے فئی کرے اور اسے صرف اور صرف ذات رسول سے مخصوص ہونا بیان کی ان کے جانشین کے لئے فئی کرے اطلاق کو مفیداور اس کے وسیع دائر ہ کو تنگ اور محدود کرے۔ مثلاً وحی، نبوت ، عصمت ، ولایت ہو تکونی وغیرہ جو عموماً اسلامی نظام چلانے کے امور سے زیادہ مربوط نہیں ، یہ تمام مقام جانشین رسول کے لئے ثابت نہیں۔

یادرہے کہ ان جانشینوں سے مرادوہ افراد ہیں جو غیبت کبری کزمانے میں اس مقام پر فائز ہیں، کیونکہ درمول اکرم کے دوسم کے جانشینوں کے ہم قائل ہیں۔ ا۔جن کی خلافت وجانشینی پرخاص دلیل موجو ہے،جس کی روسے ان میں سے ہرایک خلیفہ وجانشین کا تعیّن کیا گیا ہے اور بیافراد قر آن اور روایت کی اصطلاح میں ائمہ معصومین "معروف ہیں۔

> ۲۔وہ افراد جوز مانہ غیبت امام میں نیابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اس مطلب کی تفصیل ہیہے:۔

قرآن اورستت رسول اکرم کے مطابق رسول اکرم کے بعض ایسے خلیفہ بھی موجود ہیں جن کے مقام ومنصب کا تعیّن آپ کی زندگی میں ہی کیا گیا ، رسول اکرم نے بھی قرآنی آیات کی تفسیر وشانِ بزول کے سمن میں اور بھی اپنی زبان مبارک سے امت مسلمہ کے رہبروں کی صفات اور ان کے نام ونسب واضح الفاظ میں بیان فرمائے کہ جب بید حضرات موجود ہوں تو تمام امت مسلمہ کو چاہئے کہ ان کی طرف رجوع کرے ، کسی اور شخص کو متنقا کوئی مقام ولایت ورہبری حاصل مسلمہ کو چاہئے کہ ان کی طرف رجوع کرے ، کسی اور شخص کو متنقا کوئی مقام ولایت ورہبری حاصل نہیں ، جیسا کہ خود رسول اکرم کے دور میں ہرایک پر فرض تھا کہ آپ کی پیروی کرے اور آپ کی ولایت سے تھم صادر ہونے کا منتظر رہونے اگر رسول اکرم نے کسی موقع پر کوئی مقام ومنصب کسی کو دیا تو اس مقام کی حدود میں رہے ہوئے اس کے لئے تعیل تھم ضروری تھا۔

بہر حال ہمارامقصدان قتم کی ولایت پر بحث کرنائہیں ہے جس کاتعیّن خودرسول اکرم م نے فرمایا ہے۔ چاہے اپنی زندگی میں وقتی طور پر ہی کسی کونا مزد کیا تھایا عہدِ رسالت کے بعد کے ادوار کے لئے۔

پھر یہ خلیفہ وقت بھی معصوم بھی ہوسکتا ہے بھی غیر معصوم بھی ، جیسا کہ ان کامستقل خلیفہ بھی عقلی طور پر دواحتالوں سے خالی نہیں گرشری دلائل اس حقیقت پر قائم ہیں کہ خلفاء رسول (جن کی نشاند ہی خود آپ نے فرمائی ہے اور ان کی تعداد کا تعین فرمایا ہے) سب کے سب معصوم ہیں اور ان معصوم بین کے نشاند ہی خود آپ کے اوصاف بھی خود زبان رسالت سے بیان کے گئے ہیں اور زیر بحث حدیث جھی اور ان معصوم بین کے اور ان بحث حدیث جھی ہوت کے اور ان کی کے اور ان کے ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے ان کے ان کے اور ان کے اور ان کے ان کے ان کے ان کے اور ان کے ان

معصوم خلفاء کی موجود گی میں ان پر منطبق ہوجاتی ہے اور لفظ'' حلفائی ''کاباتی اوصاف کے بغیر ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مراد صرف معصوم خلفاء نہیں بلکہ فدکورہ صفت کے حامل تمام افراد ہیں۔اوران کے بیخلفاء معصوم بھی ہوسکتے ہیں،جیسا کہ خودرسول اکرم معصوم ہیں لہذا ان سے صرف وہ چیز سلب کی جاتی ہے جو کہ خود نبوت کے لواز مات سے ہو، یعنی خود نبوت ووجی لیکن عصمت کو متنیٰ قرار دینے یرکوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

ہماری گفتگواس شم کے خلفاء کے متعلق نہیں، بلکہ ہماراموضوع بحث وہ خلفاء ہیں جن
کی دلایت وخلافت پر نہ کوئی مخصوص دلیل موجود ہے اور نہان کا نام پاخصوصی صفات حضوراقد س
کی زبان سے نی گئی ہیں بلکہ ان کی ولایت وخلافت عمومی دلائل واوصاف کے مطابق زمان غیب
میں ثابت ہے، جو مخصوص صفات ان افراد سے سلب کی گئی ہیں وہ حضور گیاان کے معصوم خلفاء کے
لئے مخصوص تھیں مگر ان کے چند خلفاء کی عصمت، قرآنی دلائل واحادیث کی روشنی میں ثابت
ہے۔ مگر دوسری شم کے خلفاء کے لئے عصمت ثابت نہیں ہے۔ البتہ عصمت کی بجائے عدالت،
تقویٰ ویر ہیزگاری کا ہونا شرط ہے جے بعد میں بیان کیا جائے گا۔

حدیث شریف میں لفظ''خلفآئی'' کا ہونا اوراس کے ساتھ عصمت کی قید کا نہ لگنااس بات کی روثن دلیل ہے کہ خلافت ِرسول صرف ائمہ معصومینؑ میں ہی منحصر نہیں ہے۔

خلاصه

مخضریہ که ''خلفآنی''کے دومصداق ہو کتے ہیں: ا۔خلفاءِ معصومین جن کی تعداد معتین ہے، لینی بارہ۔ ۲۔خلفاءِ غیر معصومین جوز مانہ خیدبت کبری میں ضروری ہیں۔ جس طرح رسول اکڑم کو ولایت عامہ حاصل تھی، لینی آپ لوگوں کے سر پرست ادران کے اموال و نفوس پر حاکم تھے۔ اسی طرح ان کے خلیفہ کو بھی حق '' ولایت عامہ'' حاصل ہے کیونکہ اگر خلفا کے لئے ولایت عامہ'' حاصل ہے کیونکہ اگر خلفا کے لئے ولایت عامہ خابت نہ ہوتا اور ہروہ مقام ومنصب جورسول اللہ گو حاصل تھا، ان کو حاصل نہ ہوتا تو حدیث کی تعبیر کا پچھ اور ہونا ضروری تھا۔ اس لئے جب تک کوئی خاص دلیل کسی خاص مقام ومنصب کو خارج نہیں کردیتی، اس وقت تک تمام تر مقام ولایت اور حکومت عامہ جورسول اکرم کے لئے ثابت ہے ان کے خلفاء کے لئے بھی ثابت ہے ور نہ ہر کیے خلیفہ ہوئے؟

# ٧- تين مرتنبه دعا فرمانا

تین مرتبدرسول اکرمگاان خلفاء کے حق میں دعافر مانااس بات کی بین دلیل ہے کہ ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور آپ ان کے سپر داکیک گرال بہا چیز کررہے ہیں۔ بیمعلوم ہی ہے کہ نیابت عامد اور ولایت عامد کے فرائض کی انجام دہی سے بڑھ کرکسی اور فریضہ یا مقام کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔

# ٣ ـ حديث وسنت دونول كاذ كرفر مانا

بعض روایات کے مطابق لفظ احادیثی جمع استعال ہوا ہے جیسا کہ بعض روایات کے مطابق لفظ مفرد حسدیش ذکر ہوا ہے۔ بہر حال قابل بحث اورغور طلب بات بیہ ہم کہ محدیث وسنت دونوں کے ذکر سے ایک اہم معنی کی طرف اشارہ ملتا ہے، کیونکہ فقہاء ومحد ثین کی اصطلاح میں 'سنت اور صدیث' ہم معنی اور ممر اوف الفاظ ہیں ، لینی جہال بھی الفاظ حدیث المرسول اور سنت الرسول کا اطلاق ہوتو اس کا مفہوم بیرنگا ہے:

ا .قول الرّسول

۲ فعل الرّسول

٣ تقرير الرّسول يعني كمي فعل بررسول اكرم كي تقيديا تقديق \_

مگررسول اکرم کے دور میں حدیث الدّ میول کے معنی سنّت الدّ سول سے مالکل مختلف تھے جبیبا کہ رسول اکرم نے زندگی گزارنے کا جوطریقیہ،راستہ اور نیج اختیار کیا تھا اس پرمسنّت الوّمسول كااطلاق ہوتاہے۔لین عمل اور كردار رسول اكرم ّلیكن حبدیث الوّ مسول كا اطلاق رسول اکرم کے گراں بہا فرامین ،احکامات اور گفتار پر ہوتا ہے،لہذا فہ کورہ حدیث میں دونوں الفاظ کا ذکر ہے اور ان دونوں الفاظ کا الگ الگ مفہوم لیا جاتا ہے۔ اس لیے خلیفہ رسول کی ذمدداری میہوگی کدرسول اکرم کے تمام اعمال وکردار اور گران بہاا قوال وگفتار کا سب سے پہلے خودنمونه ہواور پھروہ لوگوں تک اس حقیقت کو پہنچائے یعنی خلیفہ رسول خود رسول ا کرم کاعملی نمونہ بنے بغیراس منصب بر فائزنہیں ہوسکتا ،اوراسے رسول اکرم کی قولی عملی شخصیت کی نمایاں مثال ہونا عاہے ۔ لہذا جو صرف کتب احادیث ہے روایات نقل کرتا ہے اور لوگوں کو صرف گفتا ررسول ہے روشناس کرا تاہے، گو کہ بیمل بذات خوداہم (پُر ارزش)اور فیتی ہے لیکن اس ہے وہ خلافت ر سول کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ ای طرح جو صرف عمل رسول کا نمونہ ہو (اگر کوئی ایبا پیدا ہوجائے ) اور اقوال وگفتاررسول اکرم سے لوگوں کوروشناس نہ کرائے وہ بھی خلافت ِرسول اکرم کامستی نہیں بن سكة إ

لہٰذا اس امر کی بھیل اس وقت ممکن ہے جب کوئی شخص علم اورفہم وفراست کے اعتبار ہے بلندترین درجہ برفائز ہواوعملی میدان میں متقی ، برہیز گاراورخداطلب ہو۔ بیرچیز رسول اکرم کے بعدان کے معصوم جانشینوں میں یائی جاتی ہے،اوراس مفہوم کے سب سے پہلے بے مثال مصداق حضرت امیر المؤمنینٌ تتھے۔اس مطلب پر واضح ترین گواہی کتب اجادیث وفضائل اور کتب سیرت میں موجود ہے کہامیرالمؤمنینؑ کاعلم اورعمل کہاں تک علم وعمل رسول اکرم کانمونہ

حضرت امیراکمؤمنینؑ کے بعد ہردور میں رسول اکرم کامعصوم خلیفہ انہی صفات ،شرائط اوراخلاق اسلامی کا حامل تفا۔اب زیانہ غیبت میں مذکورہ صفات وشرا نظر کا جوبھی حامل ہووہ رسول ]///////

ا کرم کاغیرمعصوم خلیفه ہوسکتا ہے۔

لیکن عمل کاحقیقی (واقع عملی )مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صفات صرف اور صرف فقہائے عظام میں پائی جاتی ہیں۔الہذا یہی حضرات رسول اکرم کے خلیفہ و جانشین بن کتے ہیں۔

## ۸\_سنّت کوزنده رکهنا

ندکورہ دوسری حدیث میں الفاظ" یستحیسون نسنتی" لیعنی "میری سنت کو زندہ رکھیں گے"موجود ہیں،جس سے فقہاء کی اسلامی ذمہ دار یوں کی اہمیت اوران پرمحمول شدہ کا م کی حدود بیان ہوتی ہیں۔

سیجی واضح ہے کہ اگر خلفاء رسول کے لئے وہ اختیارات اور ولایت عامد نہ ہو جو خود رسول اکرم کے لئے ثابت تھی تو سنت رسول کو زندہ رکھنام کمن نہیں ۔ سنت کو زندہ رکھنے کا مفہوم ہرگزیڈ ہیں ہے کہ احادیث وسنت رسول کی زینت ہرگزیڈ ہیں ہے کہ احادیث وسنت وسنت رسول صرف اور صرف کتب احادیث وسیرت رسول کی زینت بن جا کیں اور معاشرے پر حاکم نہ ہوں ، زبان پر سنت وحدیث رسول کا ورد تو ہولیکن عملی میدان میں مشرقی یا مغربی نظام زندگی یا حکومت برعمل پیرا ہوں۔

سنت رسول کوزندہ رکھنے کا بہترین نمونہ دیہ کہ اجتماع اور مسلم معاشرہ کے ہر ہر پہلو پرصرف اور صرف عمل، گفتار واقوال رسول اکرم اور قرآن مجید کا حکم جو، اس مفہوم کومعاشر سے میں رائج کرنے کی صورت صرف اس وقت نکلتی ہے جب خلیفہ رسول اکرم کورسول اللہ کے وہ تمام اختیارات حاصل ہوں جو اصلاح معاشرہ اور عدل وانصاف پر بہنی حکومت اسلامی کو چلانے کے لئے ضرور نی ہیں۔

تاریخ اس حقیقت پرشاہرہے کہ جب بھی حکومت ظالموں ،طاغوتوں اور فرعونوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس وقت سنت رسول کی پامالی اور احکام قرآن مجید سے روگر دائی کی کوئی حد

نہیں اور ہر دور میں ائمہ معصومین اپنے دور کی حکوموں کی مخالفت کرتے رہے تا کہ پامال شدہ ستسے رسول اور دین خدا کو دبارہ معاشرے پر حاکم بنا کمیں اور اس طریقے کوزیدہ رکھا جائے۔

خودائم معصویین بھی اپنے دورِریم گی میں سقت رسول اورادکام اسلام کومعا سرے میں نافذ فدہونے کی وجہ سے زندہ نہیں رکھ سکے بلکہ ریسینہ بدسیند ایک دوسر بریک معل ہوتے چلے آئے ہیں۔ محرم علی میدان سے دور ، حکام وقت کی خالفت اور بددیانی کی وجہ سے امت مسلمہ سقت رسول اوراحکام قرآن کی رہری سے محروم رہی۔

امت مسلمہ اس وقت قرآن وسنت کی روشی سے پوری طرح رہنمائی حاصل کرسکتی ہے جب اپنی زندگی کے تمام (انفرادی، اجمّاعی اور اقتصادی) پہلوقرآن وسنت کے مطابق گزارنے کا اسے موقع طے اور اس کو بیموقع دیا جائے کہ وہ آزادانہ طور پرمغربی ومشرقی نظام ہائے نندگی کو ترک کرکے اسلام کا حیات بخش نظام اپنا نے اور اپنے ارادہ وممل سے اس نظام کو تا فذ کرنے کی خاطر اسلامی حکومت تشکیل وے، پھراس طرح وہ سقت رسول وقرآن کو زندہ کرسکتی ہے۔

اس لئے ستنے رسول کوزئدہ رکھنے کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ حسلفاء المر سول کو حکومت کرنے کا حق اور اختیار حاصل ہے اور سجے اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے نظام اسلام کوزئدہ وقائم رکھا جاسکتا ہے۔

### حديث دوم

"عن ابى عبدالله الصّادق (ع)قال ،قال ، سول الله (ص) الفقهآر امنآء الرّسل ما لم يدخلوا في اندّنيا قيل يا رسول الله (ص) اوما دخو لهم في الدّنيا ؟قار اتباع السّاطان ، فأذا فعلوا ذلك فاحذ وهم على دينكم."

''آمام صادق" سرور کا کتات سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا فقہاء جب تک دنیا (پرتی، دنیا وی امور) میں داعل نہیں ہوتے، وہ امبیاءِ اللہ کے امانت دار ہیں ۔ پوچھا گبا، یارسول اللہ اِ (فقہاء کے) دنیا وی امور میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے ؟ آپ نے فرمایا: سلطان دنیا وی امور میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے ؟ آپ نے فرمایا: سلطان (جابر حام) کی چیروی کرنا، جب وہ ایسا کریں تو ان سے (اپنے دین کی ضرور یات حالی کرنے ہے) پر ہیز کروا'' (اصول کا ٹی ج رسی ۵۸) اس روایت میں فقہاء کو انہیاء کا اللہن کہا گیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ امانت کیا چیز ہے اور فقہاء کس چیز کے اللہ نہیں؟

امانت

امانت کامختصر مفہوم ہیہ ہے کہ کوئی چیز کی دوسرے کے سپر دکرنا تا کہ طلب کرنے پر کسی فتم کی خیانت ، کی بیشی اور تحریف و تنقیص کئے بغیرا میں وہ چیز صاحب ادائت کو دالی لوٹا ، ہے۔ یہ المانت ایک مادی ٹی و بھی ہوسکتی ہے اور ایک معنوی چیز بھی۔ اس امانت کے تعلق فریضہ اور تھم بھی مختلف موسکتا ہے ، بھی صرف اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے اور بھی اس کی حفاظت کے علاوہ اسے دیگر افراد تک پہنچانا بھی ہوتا ہے ، جسیا کہ اغمیا تا دکام اللہی اور شریعت کے امین ہوتے ہیں۔ مہال پر اغمیا تا کام صرف احکام اللہی کی حفاظت کرنا لیعنی انہیں صرف اینی ذات کی

ہاں پرانبیاء کا کام صرف احکام البیدی حفاظت کرنا بعن اہیں صرف اپنی ذات کی حد تک محفوظ رکھنا مقصود نہیں بلکہ سب سے پہلے خوداس پر عمل کر تا اور پھران احکام کو کسی بیشی کے بغر لوگوں تک پہنچا تا امانت کی اوائیگی کاضیح مفہوم ہے۔

"انَّا سَنلُقي عَلَيُكَ قَوُلاً ثَقِيلاً."

" بَمْ عِنْقَرِيبَ بِمَ بِوَالِكِ بِعَادِئَ عَمْ بِنُولِ كُرِي كَ " (مَزَمَّل ٥٠)
" ثَنَا أَيُّهَا الرَّمْ وُلْ بِلِغُ مَا اُنْزِلَ اِلْيُكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَ إِنْ لَّهُ

تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ٥"

"اےرسول اجو تھم تمہارے پروردگاری طرف سے تم پرنازل کیا گیا ہے، پہنچادو! اوراگرتم نے ایسانہ کیا تو (سمجھلوکہ) تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا اور (تم ڈرونہیں) خداتم کولوگوں کے شرسے تحفوظ رکھے گا، خدا ہرگز کا فروں کی قوم کومنزل مقصود تک نہیں پہنچا تا۔" (المما لَلہ ق مل)

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنُ تُؤَدُّ واالْأَمَانَاتِ إِلَىٰ اَهُلِهَا. "

''(اے ایمان دارو!) خدا تہمیں تھم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانتیں امانت رکھنے والوں کے حوالے کردو'' (النسآء ، ۵۸)

'ُوَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنُ يُغُلَّ ط وَمَنُ يَّغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ ج ثُمَّ تُوَقِّىٰ كُلُّ نَفُس مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظُلَمُونَ٥٠

"کی نبی کی (ہرگز) میشان نہیں کہ خیانت کرے اور جو خیانت کرے گاتو

جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن وہی چیز (بعینہ خدا کے سامنے ) لانا

ہوگا اور پھر ہر شخص اپنے کئے کا پورا بدلہ پائے گا ،اوران کی کسی طرح حق

تلفی تیں کی جائے گی۔'(آلعموان ۱۲۱)

اس لئے انبیائے البی محداوند كريم كامين بين اور انبياء كودوسم كرابط بين:

احداسے دابطہ

٢ \_ لوگول سے رابط .

ہم انبیاء کے دوسری قتم کے را بطے کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ پہلی قتم کے را بطے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

انبیاءً کا لوگوں سے رابطے کا انحصار ولایتِ عامہ، سرپرِسی اور ہدایت وارشاد پر ہوتا

ہے، یعنی انبیاء کی موجود گی میں ہرتم کی رہبری لوگوں کوان سے ملتی ہے اور لوگوں پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان سے رہبری حاصل کریں جیسا کہ انبیاء کا بیفرض ہے کہ وہ لوگوں کی رہبری کریں۔

اس لئے انبیاء کی غیرموجود گی میں فقہاءان کے امین ہیں یعنی وہ تمام فرائف واحکام اور ضروریات دین و دنیا جن کا انتھارا نبیاء کی سرپرسی پرتھا اب وہ تمام کے تمام فقہاء کے سپر د کردیئے گئے ہیں اور فقہاءانبیاء کے اسرار وامانت کے حامل ہیں لہذا پیلفظ 'است آء السرّسل'' در حقیقت' 'خلفآء الوّسل'' کے معنی دیتا ہے۔

لوگوں کی ضرور یات دوستم کی ہونی ہیں

ا۔انفرادی زندگی کی ضرورت

۲\_ا. آعی زندگی کی ضرورت

مہلی تم میں احکام، حلال وحرام اور از دواجی زندگی ہے متعلق امور وغیرہ کا بیان شامل ہے۔ قتم دوم انسان کی اجتماعی ومعاشرتی اور سیاسی حقوق کی حفاظت پر مشتل ہے، اور بید حقوق اک وقت محفوظ روسکتے ہیں جب ان کی حفاظت کے لئے کسی مدتر اور عادل حاکم کی رہبری موجود ہو۔ نیز کوئی باشعور عاقل اور بافکر انسان سی بھی نہیں کے گا کوشم اول کی ضرورت قتم دوم ک

یروی با سوری براسان یہ بین کی ایک میں ہے اور کا براسان یہ بین کے اس اور کا برورت اور کا کرورت اور کا میں اور ک ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ شم اول کی صحیح حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ دوسری شم کی حفاظت کی صانت موجود ہو، لینی اجتماعی وسیاسی حقوق کی صانت موجود ہوئے کی صورت میں انفرادی حقوق کی مگہداری اور حفاظت کی صانت خود بہ خودل جاتی ہے اور اس کے رعس نہیں۔

للذااجناعي اموركي ابميت انفرادي اموركي ابميت سے بزھارے۔

اس کے علاوہ کیا میمکن ہے کہ فقہائے عظام، نبیاء کی زندگی نے ایک پہلو نے امین بول اور وہ صرف انفر اوی زندگی ہے متعلق اسور میں تبیاء تی تا ہے وار ہول کیس نہا ہے آئی اور زیادہ ضروری (اجتماعی) پہلو کے امین نہ ہوں؟ ہوگول ہی دسترس نہ انبیاء تک ہو اور نہ فقہاء تك، پھرييك كى طرف رجوع كريں؟ ظالم حكومتوں كيطرف؟

یااس بارے میں کوئی تھم خداوندی نہیں؟ لینیٰ کیا شریعت الہیمنسوخ ہو پھی ہے؟ یاوہ ایک مدت تک معطل کر دی گئی ہے؟

یا پھر یہ کہ بیرسب احتمالات غلط ہیں اور جو انبیاءً الیمی کی شریعت سے سب سے زیادہ نزدیک ہواس کی طرف لاز ماً رجوع کرنا چاہیے؟

اميرالمؤمنينٌ نے فرمایا:

"ايها النّاس انّ احقّ النّاس بهذا الأمر اقواهم عليه واعلمهم بأمر الله فيه "

''لوگوااس امر (خلافت) کاحق دار صرف وہ ہے جوسب سے زیادہ طاقت درادرامرخداوندی کوسب سے زیادہ جانتا ہو'' (نہیج البلاغیه المحیاة ج ۲ رص۲۸۴)

اس كے "امنآء الرّسل" كے معنى ميں "خلفآء الرّسل" " ہونے كا قرين بھى موجود كاتر ين بھى موجود كاتر ين بھى موجود كى اس سے مراوز عامت ، حكومت اور ولايت ہے، جيبا كه حضرت امام رضًا ہے مروى ہے الله ماماماً قيماً اميناً حافظاً مستو دعاً لدر ست

الملَّة وذهب الدِّين وغيّرت السنَّة والأحكام ."

"اگرلوگوں کے لئے ایک قوی ،امین اور دین کے محافظ امام کا تقرر نہ ہوتو

ملت تباه اور دین کا خاتمه مو جائے اور سنت و احکام بھی باقی نہ

ريال-"(بحارج ٢٠ جديد/ص ٢٠)

مگراس حقیقت کے ساتھ ساتھ فقہاء کے لئے مقررہ شرائط کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے، لیعنی ہر موجودہ ظالم حکر آن ہے گئے نہ جوڑنا اور اس کی تائید نہ کرنا بلکہ اس کی تخالفت کرنا (جہاں مخالف کا ظہار ضروری ہو)۔

ولايتِ فقيه المسلم المس

چندشرائط الیی بھی ہیں جن پر پورا نہ اتر نا ،منصبِ الٰہی اور زعامت ِ عامہ ہے محروم ہونے کاسبب بن جاتا ہے،اس کی تفصیل شرائط فقیہ اور ان کے اوصاف بیان کرتے وقت پیش کریں گے۔

## حديث سوم

امام موی کاظم علیہ السلام سے مروی ہے:

"اذا مات المؤمن (وفى رواية اخرى"المؤمن الفقيه") بكت عليه الملآئكة وبقاع الأرض الّتي كان يعبد الله عليها وابوا بالسّمآء اللّتي كان يصعد فيها بأعماله وثلم في الأسلام شلمة لا يسدّها شيء لأنّ المؤمنين الفقهآء حصون الأسلام كحصن سور المدينة لها."

"جب کسی موکن (فقیہ) کا انتقال ہوتا ہے تو تمام فرشتے ، زمین کے وہ فکڑے جہال وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور آسان کے وہ دروازے جن سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھا آس پر آنسو بہاتے ہیں اور اسلام میں ایک ایبا شگاف پڑجا تا ہے جو کی چیز سے بند نہیں ہوسکتا کیونکہ مومن فقہائے اسلام کا مضبوط قلعہ ہیں ،جیسا کہ کسی شہر کا قلعہ ہوتا ہے۔" (الکافی ج اص کم)

میرحدیث علاء اور فقہاء کی نا قابل انکار اہمیت کو واضح کرتی ہے جسیا کہ حدیث میں علاء وفقہائے باایمان کو اسلام کے مضبوط قلعہ اور محکم پناہ گاہ تے جبیر کیا گیا ہے اور شہر کی حفاظت کرنے والی دیوار اے تشبید دی گئی ہے۔ اسلام بھی ایک ایسے شہر کی مانند ہے جس کے داخلی وخارجی دیمن والی دیوار اسلام بھی ایک ایسے شہر کی مانند ہے جس کے داخلی وخارجی دیمن منہیں اسلام بھی ایک اسلام بھی ایک ان کے ادر گرد بڑی بڑی دیوار یں بنادی جاتی تھیں حنہیں دیوار یک بناد سے مفوظ رکھے کے لئے ان کے ادر گرد بڑی بڑی دیوار یں بنادی جاتی تھیں حنہیں دیوار یک بناد سے مفوظ رکھے کے لئے ان کے ادر گرد بڑی بڑی دیوار یں بنادی جاتی تھیں حنہیں دیوار یک بناد سے مفوظ رکھے کے لئے ان کے ادر گرد بڑی بڑی دیوار یک بناد کے دیوار یک بناد کے دور کیا کے دور کیا گئی اس کے دور کیا تھی حسن منہوں کو دور کیا تھی دیوار یک بناد کے دور کیا گئی کے دور کیا تھی دور کی دور کیا تھی دور کی دور کیا تھی دور کیا تھی دور کیا تھی دور کی دور کی دور کیا تھی دور کی دور کیا تھی دور کیا

مسلين ديرآ الطف آباد يعد نبرها

بہت سے ہیں، جنہوں نے اسے نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جائے ہیں دیا اور ہمیشہ اس پر پے در پے حملے کئے ہیں۔ تاریخ اسلام اس امرکی شاہد ہے۔ یا در ہے ان حملوں کی تمام قسموں میں سے سب سے موثر، کمرتوڑ اور وزنی حملہ آئیڈیا لوجی (نظریات) پر ہوتا ہے۔

اس جملہ کو پہپا کرنے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کاحق اسے حاصل ہے اور اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے جو بذات خود اسلام کے اصولوں سے آشنا ہو۔ دوسر لے نفظوں میں اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع ان افراد پرواجب ولازم ہے جوخود ان سرحدوں کے سیچ سپاہی اور سرفروش مجاہد ہوں۔ ظاہر ہے کہ بیم عنی فقہائے عظام کے علاوہ کسی اور فرد میں نہیں پائے جاتے ،اس لئے اسلام پر کئے جانے والے تمام شکوک و شبہات کا جواب فقہا ءاور اسلام شناس ہی دے سکتے ہیں۔ لہذا اسلام کا مضبوط قلعہ فقہاء عظام ہوئے جن سے دفاعی سرحدوں کا دفاع میسر ہے۔ آت ہے۔ اس کی تائید ہیں ایک روایت پیش خدمت ہے۔

امام حسن عسرى عليه السلام امام صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں -

"علمآء شیعتنا مرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس وعفاریته یمنعونهم عن الخروج علی ضعفآء شیعتنا ،وعن ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته النواصب الا فمن انتصب لذلک من شیعتنا کان افضل ممن جاهد الرّوم و ... الف الف مرّة لأنه یدفع عن ادیان محیبنا ،و ذلک یدفع عن ابدانهم."

"مارے شیعه (نظریاتی) سرحد کے محافظ ہیں جو اہلیس اور اس کے سرکردہ چیلوں کو ہمارے (علم ومعرفت کے لحاظ ہے) کم ورشیعوں پر ایپ ارادے اور غلط افکار) مسلّط کرنے سے روکتے ہیں۔ آگاہ رہو اہمارے شیعوں میں سے جواس فریضه پر قائم ہودہ ان مجابدین سے ہزار ابھارے شیعوں میں سے جواس فریضه پر قائم ہودہ ان مجابدین سے ہزار ابھار درجہ بہتر ہے جنہوں نے روم وغیرہ سے جہاد اور مقابلہ کیا ہو، کونکہ بیہ برار درجہ بہتر ہے جنہوں نے روم وغیرہ سے جہاد اور مقابلہ کیا ہو، کونکہ بیہ برار درجہ بہتر ہے جنہوں نے روم وغیرہ سے جہاد اور مقابلہ کیا ہو، کونکہ بیہ

(شیعه علاء) ہمارے دوستوں کے دین کا دفاع کرتے ہیں اور وہ (روم سے جہاد کرنے والے) مسلمانوں کے جان (ومال) کا دفاع کرتے ہیں۔''(الاحت حاج ج۲ر ص ۱۵۵، الحیدة ج۲ر ص ۳۰۸)

"قال معاویه بن عمّارقلتُ لأبی عبدالله (ع):رجل راویة لحدیشكم یبث ذلک فی النّاس و یشدده فی قلوبهم وقلوب شیعتهم ولعل عابداً من شیعتكم لیست له هذه الرّوایة ،ایّهما افضل عال الرّوایة لحدیث یبث فی النّاس فی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد."

''معاویہ ابن محارکہتے ہیں کہ میں نے امام صادق " سے پوچھا کہ آپ گی حدیث کے بچھراوی ایسے ہیں جو آپ کی احادیث لوگوں میں نشر کرتے ہیں اور آپ کے شیعوں کے دلوں میں راشخ کردیتے ہیں شاید آپ کے شیعوں میں بچھ ایسے عابد بھی ہوں جواس متم کی روایت سے محروم ہیں،ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ امام نے جواب میں فر مایا: وہ راوی جو ہماری احادیث لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کے دلوں میں راشخ کرتے ہیں ہزار عابدوں سے بہتر ہیں۔'' (الحیاۃ۔ ج۲ر سے کے دلوں میں راشخ کرتے ہیں ہزار عابدوں سے بہتر ہیں۔'' (الحیاۃ۔ ج۲ر سے کے دلوں میں

اس کے علاوہ اسلام جغرافیائی سرحدوں کا قائل ہی نہیں ہے، جہاں اسلامی نظریہ پایا جائے وہاں تک اسلامی وطن پھیلا ہوا ہوتا ہے۔

اسلامی مما لک کواپنے داخلی وشمنوں کے علاوہ بیرون ملک دشمنوں سے بھی ہمیشہ خطرہ رہتا ہے اور اندرونی و بیرونی دشنوں سے مقابلہ کیے بغیر سرحدوں اور محافہ جنگ پر فتح حاصل ہونا نہونے کے برابر ہے اس محافہ جنگ پر مملد کرنے یاد فاع کرنے کی صلاحیت اور اختیارا گرفقہائے عظام کو حاصل نه ہوتو پھر فقہائے اسلام ،اسلام کامضبوط قلعہ کیسے بن سکتے ہیں؟۔

کیااسلام صرف ایک ایسانظریاتی نظام ہے جو قابل عمل قطیق نہیں ہے یااس میں تطیق ونفاذ کی ضرورت کا احساس اور عضر موجو زئیس ہے؟

کوئی بھی مسلمان مذکورہ سوال ہے اتفاق نہیں کرے گا بلکہ فورا بلا جھجک جواب دے گا کہ اسلام قابل تطبیق بھی ہے اور نفاذ کی ضرورت کا احساس بھی اس میں موجود ہے، یہ بھی اظہر من الشمس ہے کہ نفاذ اسلام اور تطبیق احکام شریعت وہی کر سکتا ہے جو اسلام کے تمام پہلووں اور سارے اصولوں سے واقفیت رکھتا ہو، یہ صفت فقہاء عظام کے علاوہ کسی اور شخص میں پائی جانا نا ممکن ہے۔

چنانچے فقہائے عظام کواگر نفاذ اسلام کا اختیار دیا گیا ہوتو وہ درجہ ذیل امور میں اسلام کا مضبوط قلعہ بن سکتے ہیں۔

> ا بیان احکام اسلام ۔ ۳ نظریاتی سرحدوں کے دفاع ۔ سورانطی اورخارجی شمنوں سے مقابلہ ۔

۴ یخودنظام اسلام کا نفاذ اوراسکی تطیق کی صلاحیت داختیارائے سپر دکر دیا گیا ہو۔ ان کےعلاوہ ان فقہاء کیلئے اسلام کامضبوط قلعہ بننے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

بلکہ وہ قلعہ تو کیا ایک نازک ی دیوار بھی نہیں بن سکتے جن کے ہاتھوں میں اسلامی معاشرہ میں دفل اندازی کا اختیار نہ ہواور جو مسلمانوں کے تمام اجتماعی امور میں سر پرست کی حیثیت سے رہنمائی کرنے سے قاصر ہوں جیسا کی استعاری طاقتوں کی کوششوں کی وجہ سے مسلمانوں میں بیاتھور بایا جاتا ہے کہ فقہاء میں صرف مجد جانے اور مسجد کی چاردیواری کی حدود میں گفتگو کرنے کی صلاحیت ہے۔

ا<u>ں لئے نقبہا وسرف مجد کے اندرونی امور پر حاکم ہوکر اور زندگی کے ہرپہلو سے الگ</u> تھلگ رہتے ہونے فتویٰ دینے سے اسلام کا مضبوط قلعہ کس طرح بن سکتے ہیں ؟اگر ان سے مىلمانوں كى قيادت ور ہبرى چين لى جائے تو وہ اسلام كى خاطر اسلامى قوانين كے مطابق ايك قدم بھى نہيں اٹھا كے ، تو پھران كو' حصن الاسلام "ادر مضبوط قلعہ تے ہير كرنے كى كيا ضرورت تھى؟ نيز' حصن "اور قلعہ كی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت امن وسلامتى كا احساس دلانا ہے ، گویا كہ فقہاء كے ذريعے اسلام كوامن وسلامتى كى صفانت دى گئى ہے يعنى اسلام ان كى وجہ سے تحقوظ رہے گا ۔ كيونكہ فقہائے اسلام كا حقیقى چرہ مسلمانان عالم كے سے تحريف اور غلط تاویلوں سے محقوظ رہے گا ۔ كيونكہ فقہائے اسلام كا حقیقى چرہ مسلمانان عالم كے سامنے پیش كرسكتے ہیں ۔ جیا ہے ہہ چرہ سیاسى ہویا اجتماعى ، اقتصادى ہویا اخلاقى وتر بیتی ۔ بہركیف سامنے پیش كرسكتے ہیں ۔ جیا ہے ہہ چرہ سیاسى ہویا اجتماعى ، اقتصادى ہویا اخلاقى وتر بیتی ۔ بہركیف مامنے اسلام كوایک زندہ نمونہ عمل ہونا جیا ہے تا كہ مسلمانوں كى تمام مشكلات كا سرچ شمہ جواب ہوں ، جیسا كہ روایات اسلام كوایک زندہ نمونہ عمل ہونا جیا ہے :

"(عسن النبيّ) اذا ظهرت البدع في امّتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله."

"رسول الله" نے فرمایا: جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہوجا کیں تو عالم (پر فرض ہے کہ وہ) اپناعلم ظاہر کرے اگر ایسانہ کیا تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔" (الحیاق ج ۲ رص ۲۹۱)

رسول اکرم نے عابد پر عالم کی برتری بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"... ذلك ان الشيط ان يضع المدعة للنّاس فيبصرها العالم، فينهى عنها."

''۔۔۔۔اس کی ایک وجہ رہے کہ شیطان (انسان کی شکل میں)لوگوں کے درمیان بدعت چھوڑتا ہے جسے عالم دیکھا ہے اور روکٹا ہے۔''(المحیاة. ج ۲ رص ۲۹۱)

"عن الأمام الصّادق (ع)قال رسول الله (ص) يحمل هذا الد ين في كُل قرن عدول، ينفون عنه تأويل المبطلين، وتحريف الغالين، و انتحال الجاهلين."

"امام صادق" اپنے جدامجد سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے فر مایا: ہردور میں اس (دین) کا ایک عادل مگہبان گروہ پیدا ہوگا جواس (دین) سے اس کومٹانے والوں کی تاویلیس زیادہ روی کرنے والوں کی تحریفیں اور جاہلوں کے خود ساختہ نداہب کو دور کرے گا۔"(الحیاة ج ۲ رص ۲۹)

یہ کتہ بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ بدعت صرف عقائداور ذہن سے مربوط مسائل تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائر ہ زندگی کے تمام شعبول تک پھیل سکتا ہے، خاص طور پر اس دور میں ہر لمحہ ، ہر قدم اور ہر نظر بدعت بھی ہو عمق ہے اور اسلامی اصولوں کے مطابق بھی ۔ جیسا کہ حکومت چلانے کا طریقہ اقتصادی نظام ، تربیتی نظام ، سیاسی نظام اور بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد وغیرہ ان تمام میں بدعت اور خلاف اسلام ہونے یانہ ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔

اس لئے دائرہ بدعت صرف ، چنداصولی اعتقاد تک محدود نہیں ہے، لہٰذا پہلی روایت
میں لفظ 'بدع ''جع اور دوسری روایت میں لفظ 'بدعت ''الف ، لام استغراق (شمولیت)
یاجنس کے ہمراہ استعال کیا گیا ہے۔ اوران بدعتوں سے نہی کرنا بھی صرف لفظی اور زبانی دائرہ کار
پرموقو ف نہیں بلک نفی کا بہترین مصداق عملی '' نہی'' ہے جیسا کہ امرو نہی کے مراتب میں سے ایک
درجہ ہاتھ سے روکنا واجب ہونے کا بھی ہے جب کہ زبانی '' نہی' مفید وموثر نہ ہو، کیا بیتا بل قبول
فکر ہے کہ فقہائے عظام سے امر بالمعروف اور نہی از منکر کا ایک موثر پہلوسلب کرلیا جائے اور وہ
مسلمانوں کے لئے کوئی عملی بتھا راستعال نہ کر کیں ؟

امير المومين حضرت على عليه السلام امر بالمعروف اور نبى از منكر كمراتب يول بيان فرمات ين.
"ايها الموميون الله من راى عدوانا يعمل به، ومنكراً يدعى
اليه فأنكره بقلبه ، فقد سلم وبرى ومن انكره بلسانه فقد

اجر وهو افضل من صاحبه ومن انكره بالسيف لتكون كلمة الظّالمين هي السّفلي، فذلك الله على السّفلي، فذلك الله على الطريق ونور في قلبه اليقين.

## حديث چہارم

اسحاق ابن لیقوب نے حضرت صاحب العصر والز مان سے چندمشکل مسائل کا جواب طلب کیا تو جواب میں آنخضرت کی بیتو قیع آئی:

"وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رُواةِ احاديثنا فأنّهم حجّتي عليكم وانا حجّة الله تعالىٰ عليهم (وفي رواية أحرىٰ)خليفتي بدل حجّتي."

" مران نے نے واقعات (کے عل میں) ہمارے راویان حدیث کی طرف تعین شرہ) جت بن طرف تعین شرہ) جت بن

اور میں ان پر جمت خدا ہوں۔ ایک نقل کے مطابق لفظ ''حسبختسی'' (میری جمت) کی جگہ لفظ ''حسلیفتسی'' بھی ہے، یعنی راویان حدیث میرے جانشین ہیں ۔''(انظار الامام ۔ ص۱۱۱، الجواہر ۔ ص ۱۲، الوسائل۔ ج ۱۸رص ۱۰ اباب الصفات قاضی) اس حدیث شریف میں چند تکتے قابل بحث و گفتگو ہیں:

### ا .الحوادث الواقعه

حوادثِ واقعه (پیش آنے والے واقعات) سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد صرف انفرادی مسائل ہیں؟ جیما کہ نماز ،روزہ ، حج وغیرہ کے مسائل یا ان کے علاوہ ان میں اجتماعی اور ہروہ مسئلہ بھی شامل ہے جو ہرزمانے میں اپنے تقاضوں کے مطابق رونما ہوتا ہے اور ایک نظام حیات سے جواب طلب بھی ہوتا ہے۔

بعض اشخاص نے ''حوادث واقعه '' کوصرف انفرادی مسائل اور وقائع جزئیر پر حمل کیا ہے گریڈ کا میں نظر میں کا میں نظر میں کہ اور حقیقت ہے ، کیونکہ لفظ ''المحوادث' 'جمع ہے'' حماد شه'' کی ،اور ہرحاد شرپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

ٹانیا، اس جمع لفظ 'الحوادث' پر'الف ''اور' لام ''موجود ہے جو تمام افراد کے استخراق (شمولیت) یا جنس افراد کے معنی دیتا ہے ، لینی انفرادی ، اجتماعی ، سیاس ، اقتصادی اور ثقافتی امور ہے متعلق پیدا ہونے والے تمام مسائل کاحل اور ہر مشکل کا علاج فد ہب اہل ہیت کے مطابق ان کے راویانِ حدیث سے دریافت کرنا ضروری و لازی ہے، اس وسیج دائرہ میں نماز ، روزہ کے مسائل بھی آتے ہیں ، جیسا کہ مسائل صوم وصلوٰ قاکا دریافت کرنا ایک بدیمی امر ہے جو ایک جلیل القدر شخص سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لئے لفظ ''السحوادث' وونوں طریقوں (جمع

اورالف ولام) سے تمام افراد پر بطور عموم دلالت کرتا ہے، نہ بطور اطلاق لہذااس احمال کی کوئی وقعت نہیں رہتی کہ شایدالف ولام سے اس مطلب کی اشارہ ہو جوامام اور سائل کے درمیان تھا۔
''الف ولام عہد''کا جواب ظاہر ہے کیونکہ اصل سوال موجود ہے جس میں کمی خاص مطلب کی طرف اشارہ ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ سائل نے کب اور کس کے ساتھ مامام زمانہ کے ساتھ ملاقات کی تھی ؟

اس لئے بیاخمال دینا کہ امام اور سائل کے درمیان شاید کوئی خاص سوال ہوا ہوا وروہ سوال ہم تک نہ پہنچا ہو۔'' الحوادث'' کی عمومیت اس احتمال کی نفی کرتی ہے۔اس لئے بیاخمال صرف احتمال کی حد تک ہی ہے۔ جس کا کوئی علمی وزن نہیں ہوتا اور مذکورہ حدیث مجمل نہیں بنتی۔

#### ۲. رواة احاديثنا

ہماری احادیث کے راوی (راویان احادیث) کی تعبیر سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام زمانیہ نے منصب نیابت اور حکم رجوع صرف راویان احادیث کو دیا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ فقہاء، راویان احادیث سے الگ ہیں۔اس سے ہمارادعولیٰ ثابت نہیں ہوتا۔

اس کا جواب بھی واضح ہے، کیونکہ روایت کرنے والا صرف ائمہ ہے روایت کرتا ہے ، گر اس روایت سے استباط یا مفہوم روایت کی چھان بین کرنا راوی کے دائرہ کارے خارج ، گر اس روایت سے استباط یا مفہوم کو اپنا جائشین بنا کیں جو صرف چندا حادیث کا راوی ہو ہو۔ سیام بعید ہے کہ امام زمانہ ایٹے خص کو اپنا جائشین بنا کیں جو صرف چندا حادیث کا راوی ہو اور وہ قوت استباط کا بھی اور وہ قوت استباط کا بھی مالک ہوتو وہ فقیہ کے دائر ہے میں آتا ہے۔ فقیہ سے ہماری مرادوہ خص ہے جو اسلامی احکام پر کمل مالک ہوتو وہ فقیہ کے دائر ہے میں آتا ہے۔ فقیہ سے ہماری مرادوہ خص ہے جو اسلامی احکام پر کمل عبور رکھتا ہو۔ اس کی مزید وضاحت بعد میں کی جائے گی۔

# ٣ حجّتي عليكم

<sup>&</sup>quot; حجتى "اور" وانسا حجة الله "كالفاظ اس حقيقت كواورواضح طور بريان

کرتے ہیں کہ راویان حدیث (فقہاء) کا کتنا اہم مقام ہے۔ چنانچہ امام زمانہ تمام لوگوں پر ہر
وقت اور ہر مکان میں جمت خدا ہیں اوران کی جمت اور دائر ہ کار (ولایت) ہے کئی قتم کا کوئی کام
خارج نہیں ہے چاہے اجتماعی مسائل ہوں یا انفرادی ،سیاسی ہوں یا شرعی ،ان تمام امور میں امام گوولایت عامہ حاصل ہے۔ امام زمانہ "اپنی غیبت کے دور میں اپنے جانشین کو وہ ہی مقام دے
رہ ہیں جوان کو حاصل تھا۔ یہ نہایت نامعقول ہے کہ امام "فرو سائل شرعیہ بیان کرنے کا
حق اپنے جانشین کو دیا ہواور ولایت عامہ کاحق ند دیا ہو جبکہ خود امام زمانہ نہ جانے کتنے عرصہ تک
عائب رہیں گے اور لوگوں سے براہ راست ان کا کوئی رابط بھی قائم نہیں ہوگا۔

اس مطلب کی تائید وسری نقل ہے بھی ہوتی ہے۔ جس میں لفظ' مصحب ''کی بجائے لفظ' نصلی ہوتی ہے۔ جس میں لفظ' نصلی میر سے بجائے لفظ' نصلی فیت ''مذکور ہے۔ اس کامفہوم و معنی واضح ہے، لینی راویان صدیث میر سے وہ تمام جانشین ہیں ، ''کالفظ مطلق ہے جس سے وہ تمام امور ٹیں امام کے جانشین ہوئے۔

خلاصہ بیکہ درج ذیل امور میں راویان حدیث (فقہاء) کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، کیونکہ حوادث وواقعات ِزمانہ مختلف میں بیں ب

ا۔ شرعی تھم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے فتو کی اور حلال وحرام دریافت کرنا۔

۲ تھم شرعی سے واقف ہونے کی صورت میں فرمہ داری ہیہ کہ اس قتم کے امور میں فقیہ کی اجازت ضرور لے تاکہ فقیہ کی والیت کے استعمال سے اس کا تھم شرعی واضح ہوسکے۔ شلاً ہر مسلمان جانتا ہے کہ موقو فات عامہ (وقف کی جمع ) کسی خاص فرد کے لئے نہیں ، لیکن اس میں تصرف اور اس کی سرپرسی کرنا اس وقت جائز ہے جب فقیہ عادل نے کسی کواپنا نمائندہ (وکیل اوقاف) مقرر کیا ہو۔

سے فقید کی طرف رجوع کرنااس لئے بھی ضروری ہے تاکہ وہ اعمال جوکوئی انجام دینا

چاہتا ہووہ ولی فقیہ کی ولایت کے حصول کے بعد نافذ العمل ہوں یعنی مسلمان تھم شرعی سے واقف ہے لیکن اس تھم کو معاشرے میں نافذ کرنے کی شرط میہ ہے کہ اسے ولی فقیہ خود نافذ کرے یا بیکام ولی فقیہ کی گرانی میں انجام پائے۔ لہٰذاا گریہا عمال مذکورہ خصوصیات سے عاری ہوں اور کوئی شخص ان کونا فذہمی کرے تو شرعی نقطہ نگاہ سے ان کی حیثیت کا لعدم ہوجاتی ہے۔

مثال کے طور پر قضاوت ایک اسلامی فریضہ ہے۔ اسے اسلامی قانون کے مطابق اسلامی معاشرے میں جاری کرنا ضروری ہے مگر ہرایک اس مقام پر فائز نہیں ہوسکتا ، بلکہ بیہ مقام فقیہ کے لئے مخصوص ہے۔ فقیہ کے میسر ندآنے کی صورت میں فقیہ کا نمائندہ (بعجہ ضرورت) اس اسلامی فریضہ کو انجام دے سکتا ہے اور اس کا فیصلہ جبکہ اسلامی قانون کے خلاف ہونا معلوم نہ ہو، نافذ العمل اور واجب الا تباع ہے۔

اس تیسری قتم میں اسلامی حکومت کا مسئلہ بھی آتا ہے کیونکہ زمانہ فیبت میں اسلامی حکومت کی تشکیل اور اسلامی معاشرے میں اسلامی احکام کے نفاذ کے تمام متعلقہ امور (نظریہ ولایت فقیہ کے مطابق) ولی فقیہ سے مربوط ہیں۔ کیونکہ امام زمانہ کے نمائندہ صرف فقہاء جامع الشرائط ہی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس کو ثابت کررہے ہیں، اس لئے ندکورہ حدیث میں بی حکم دیا گیا ہے کہ ہر رودادو واقعات زمانہ میں راویان حدیث (فقیہ اہل بیٹ) کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس حدیث میں لفظ 'ال حوادث بی بلوم طلق وعام استعال کیا گیا ہے بیلفظ عام ہے اور جرحادثہ براس کا اطلاق ہوتا ہے۔

لفظ فسارجعوا " بھی مطلق ہے اور اسے کسی خاص چیز سے مربوط نہیں کیا گیا ، لینی رجوع کرنے کے مواردومواقع کومقید ومحدود نہیں کیا گیا بلکہ ہر حادثہ (واقعات زمانہ) میں ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس رجوع کے ضمن میں اسلامی حکومت کی تفکیل سے مربوط مسائل بھی شامل ہیں۔

جب به بات نابت ہے تو یہی ولایت عامداور ولایت فقیہ کے معنی ہیں کہ فقیہ کو فدکورہ

تمام امور میں اختیارات، ولایت اور سریرستی حاصل ہے۔

یکی معانی لفظ<sup>ان</sup> حسبخنسی ''لعنی میری جمت سے بھی ظاہر ہوتے ہیں ، کیونکہ ان اوصاف کا مالک شخص جب امام زمانۂ کی جمت ہے تو ہراس کام میں جمت ہے جس میں خودامام زمانۂ جمت ہیں۔

حديث بنجم

عمرابن خطله امام صادق مسروایت کرتے ہیں ·

"سألت ابا عبدالله عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكم الى السّلطان والى القضاة ايحلّ ذلك عقالٌ من تحاكم اليهم في حق او باطل فأنّما تحاكم اليه السّال السّاغوت وما يحكم له فأنّما يأخذ سحتا ان كان حقّاً ثابتاله لأنّه اخذه بحكم الطّاغوت وقد امر الله ان يكفر به وقد قال الله تعالى "يريدون ان يتحاكمواالى الطّاغوت وقد امرواان يكفروابه" قلت فكيف يصنعان؟قالٌ :ينظران الى امرواان يكفروابه" قلت فكيف يصنعان؟قالٌ :ينظران الى عن كان منكم ممن قبل روى حديثنا ونظر في حلاننا وحرامنا وعرف احكامنا فلير ضوا به حكما فأني قد جعلته وحرامنا وعرف احكامنا فلير ضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكماً،فأذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فأنّما استخفّ بحكم الله وعلينا الرّادٌ على الله،وهو على حدّالشوك بالله."

" میں نے امام صادق " سے سوال کیا کہ ہمارے دو(ہم مذہب) ساتھیوں کے درمیان بعجہ میراث یا دین (قرضہ) اختلاف تھا ہم نے (اس اختلاف کوختم کرنے کیلئے) سلطان یا قاضی کی طرف رجوع کیا، کیا میہ جائز تھا؟ فرمایا: جس نے بھی ان کی طرف رجوع کیا چاہوہ حق پر ہویا باطل پر، اس نے گویا طاغوت کی طرف رجوع کیا اور اس کے فیصلے کے مطابق جو پچھا خذکر ہے گا وہ حرام ہے اگر چہوہ بذات وخود اس کا حق ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے بحکم طاغوت (اس کے فیصلے کے مطابق) لیا ہے جس کومستر دکرنے کا خدانے تھم دیا تھا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ''لوگ چاہئے ہیں کہ سرکش لوگوں سے فیصلہ کرائیں جب انہیں تھم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرس۔''

میں نے کہا وہ کیا کریں؟ امام نے فرمایا وہ دیکھیں کہتم میں سے جو ہماری حدیث کاراوی ہو، ہمارے بتائے ہوئے حلال وحرام پر اس کی نظر ہواور ہمارے بیان کردہ احکامات سے واقف ہوتو اس کوآپنا حکم بنا واچونکہ میں نے اس کوتم پر حاکم بنایا ہے۔ پس اگر وہ ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ دے اور کوئی اسے قبول نہ کرے تو گویا اس نے حکم خدا کو سب سمجھا اور ہم کورد کیا۔ اور ہمیں رد کرنے والا اللہ کے حکم کوبھی رد کرنے والا سے ۔ اور مید اللہ سے شرک کے برابر ہے۔ (وسائل الشیعہ کتاب القضاء الکافی۔ جارس ۲۸ مرحد بیث ۱۔ الحاق ج ۲، ج ۲۵ میں ۲۸ مرحد بیث ۱۔ الحاق ج ۲، ج ۲۵ میں ۲۸ میں

اس روایت سے ولایت ِفقیہ کا ثبوت واضح ہے کیونکہ امامؓ نے فقیہ کواپی طرف سے حاکم قرار دیاہے۔

کہا گیا ہے کہ مذکورہ روایت سے ولایت عامہ ثابت نہیں ہوتی ، کیونکہ روایت صرف قضاوت کے بارے میں ہے جس کی روسے فقیہ مسلمانوں تے در میان صرف قضاوت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جواب: خود ندکوره روایت میں قرینه موجود ہے کہ اس سے مراد صرف قضاوت نہیں ہے کیونکہ لفظ "سلطان "اور "قضاة" وونوں کاذکر ہوا ہے۔سلطان کا کام امور سیاست انجام دینا ہے اور قاضی کا کام فصل خصومات اور ایک دوسرے کے درمیان پیداشدہ اختلافات کوختم کرنا ہوتا ہے۔ امام زمانتہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیعہ کو بیش حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے امور میں سلطان اور قاضی کی طرف رجوع کر سے کیونکہ دونوں طاغوت ہیں اور کسی طاغوت کو اپنا حاکم ماننا اسلام کے نقط ذکاہ سے درست نہیں ہے۔ اس صورت میں شیعوں کافریضہ کیا ہوگا اور وہ اپنے امور میں کسی کی طرف رجوع کر وہ کیونکہ وہ کی طرف رجوع کر وہ کیونکہ وہ کی طرف رجوع کر وہ کیونکہ وہ میں فرماتے ہیں کہ فقہاء کی طرف رجوع کر وہ کیونکہ وہ میری طرف رجوع کر وہ کیونکہ وہ میری طرف رجوع کر وہ کیونکہ وہ میری طرف سے ٹمائندہ ہیں اور میں نے فقہاء کو قاضی مقرر کیا ہے۔

یہاں پردر حقیقت بیظ ہر ہوتا ہے کہ امائم نے فقہاء کو درنوں مناصب 'سلطان'' اور' قاضی'' تفویض کر دیئے ہیں۔اس کی دلیل خودروایت کے لفظ' حسامہ ما'' کے موجود ہونے سے لتی ہے کیونکہ لفظ' حاکماً''لفظ قاضی سے یقیناً مختلف معنی رکھتا ہے (قال قد جعلتُه حاکماً )۔

کہا گیا ہے کہ 'حاکسماً ''سے مراد قاضی ہے کیونکہ لفظ' 'حاکسماً ''قاضی کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ یہا شکال بالکل غلط ہے۔ فقہاء کے لئے حق قضاوت بھی ثابت ہے کیکن اس عام لفظ' 'حاکم '' کو صرف قاضی کے معنی میں استعمال کرنا خلاف ظاہر ہے اور اس کے لئے محکم دلیل کی ضرورت ہے، دومرے عام کو خاص یراس وقت حمل کیا جاتا ہے جبکہ

ا ہمین قطع (یقین)اورعلم ہوکہ شارع کی طرف سے ایک حکم کے سواد دسراتھم ثابت نہیں ہے،لہذا جب کوئی لفظ خاص اور عام دونوں کے لئے استعال ہوتو عام کوخاص پرحمل کیا جاتا

۲۔عام وخاص کے درمیان تضا دو تناقی موجود ہواور قابل جمع نہ ہو۔

گریہاں دونوں صورتیں بنتی ہیں،اورعام وخاص دونوں فقیہ کے لئے ثابت ہیں عام لینی'' حکومت عامہ''،خاص یعنی''قضاوت''۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ لفظ علم وحاکم قضاوت کے معنیٰ تک محدود نہیں ہے جبیبا کہ ارشاد خداوند کریم ہے:

> "يَا دَاوُوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَلِيُفَةً فِي الْأَرُضِ فَاحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ." "(ہم نے کہا)اے داؤود!ہم نے تم کوز مین میں (اپنا) نائب قرار دیا تو تم لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک فیصلہ کیا کرو۔"(ص ۲۲)

سواسلامی روایات خاص طور پر روایات ائمة کے مطابق لفظ' حکام جور' سلطان جابر کے معابق لفظ' حکام جور' سلطان جابر کے معنی دیتا ہے اور عالم مسلطان کے معنی میں ہے اور بیدحا کم ظالم وجابر بھی ہوسکتا ہے اور عادل ومنصف بھی۔

۱۳-اسلام میں حاکم اور قاضی کا منصب الگ الگ نہیں ہے بلکہ حاکم اعلیٰ قاضی بھی ہے۔ اس کی دلیل خودرسول اکرم کی ذات ہے جو حاکم بھی تھے اور قاضی بھی ۔ آپ کے بعد امیرالمونین بھی بیک وفت دونوں مناصب پر فائز تھے۔

حدیث ِ ششم : ابوخدیج امام صادق سے روایت کرتے ہیں۔

"قال لى ابو عبد الله (ع): ايّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا المي اهل الجور ولاكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قصائنا (قبضايانا)فاجعلوه بينكم فأنّى قد جعلتُه قاضيا فتحاكموا اليه."

"ابوخد بچہ کہنا ہے کہ امام صادق یا نے مجھے فرمایا: خبر دار! تم میں کوئی میں کوئی میں کوئی میں کوئی میں کوئی میں اہل جورگی طرف رجوع نہ کرے بلکہ اینے میں سے کسی کو ہمارے

امورات (احکام) کوجانتے ہوئے پاؤتواسے اپنے درمیان قاضی بنالو کوئلہ میں نے اسے قاضی مقرر کر دیا ہے ہیں اس کی طرف رجوع کرو۔' روسائل الشیعہ باب قضا)

اس پر بیاشکال ہواہے کہ روایت میں لفظ'' قاضی'' استعمال ہواہے جس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں، لہذا اس سے ولایت عامہ ثابت نہیں ہوتی۔

قضادت ہے مرادصرف وہ خاص معنی نہیں بلکہ دراصل اس کے معنی کسی چیز کوقطع وابرام کرنے کے ہیں ، قاضی پر بھی لفظ''قاضی'' کااطلاق اس لئے ہوتا ہے کیونکہ وہ اختلاف کوختم کرتا ہے۔

"وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ النِّحِيرَةُ مِنُ آمُوهِمُط"

' نہ کسی ایمان دارم دکویہ مناسب ہے نہ کسی ایمان دارعورت کوکہ جب خدا اوراس کارسول مسی کام کا حکم دیں تو ان کواپنے اس کام (کے کرنے یا نہ کرنے ) کا اختیار ہو'' (احز اب ۳۳)

اس قضاوت سے مرادعام معنی ہیں نہ کہ معنی خاص۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں لفظ 'نسلطان جائو ''اور بعض روایات میں 'اہل البحود''وَکرہواہے کہ جومعنی اعم پردلالت کرتا ہے، دوسرے سے کہ نزاع صرف قاضی سے کرتا ہے، دوسرے سے کہ نزاع صرف قاضی سے مربوط ہو بلکہ نزاع کی بہت کی قشمیں ہیں جو سیاسی ،اجتا گی ، دینی ،حقوتی اور ہر شعبہ حیات سے مربوط ہیں۔ ان تمام نزاع کو کل کرنے کے لئے مسلمانوں پر فرض ہے کہ قرآن وسنت رسول اکرم گی طرف رجوع کرنا قرآن وسنت نبوی کی طرف رجوع کی طرف رجوع کرنا قرآن وسنت نبوی کی طرف رجوع کرنے کے متر آدف ہے کیونکہ اٹم معھومین قرآن وسنت رسول کے مفسر ہیں ،اس بناء پرآسی

"فَأِنُ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ""
"اورا كُرتم كسى بات مين جُمَّرُ وتواس امر مين خدااوراس كے رسول كى
طرف رجوع كروا ـــ "(النسآء 80)

میں مرجع حل اختلاف کو صرف قرآن وسنت میں مخصر کردیا ہے، ائمہ اپنی طرف سے کے ختیبیں فرماتے بلکہ جو بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ اور رسول سے لیا ہوتا ہے لہٰذا ائمہ کا ذکر الگ طور پرنہیں کیا گیا، اس بناء پرامام زبانہ کی مراوشیعوں کے لئے عصر غیبت میں حکم کا تعین کرنا ہے کہ وہ سلطان جابراور قاضی جابر کے سامنے کیا کریں؟

جواب: وہ فقہاء کی طرف رجوع کریں کیونکہ فقیہ کو تمام اختلافات دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیثِ ہفتم

"عن ابی حدیجه ،قال : بعشنی ابو عبدالله (ع) الی اصحابنا فقال :قبل لهم ایّاکم اذا وقعت بینکم خصومة ،او تداری فی شیء من الأحد و العطآء،ان تحاکمواالی احد من هؤ لآء الفساق اجعلوا بینکم رجلاقد عرف حلالنا و حرامنا فانّی قد جعلته علیکم قاضیاً وایّاکم ان یخاصمو ابعضکم بعضاً للی السُّلطان الجآئو "(وسائل الشیعہ ن ۱۸ ارص ۱۹)

"ابوفد یج کہتے ہیں: مجھاما مصادق فی نام پیش آئے توان فاسقوں کی فرمایالوگوں سے کہوکہ ان ہیں جب کوئی نزاع پیش آئے توان فاسقوں کی طرف رجوع نہ کروا ایے فرد کو اپنے درمیان (عالم) بناؤجو ہمارے طال و حرام سے وائف ہوں۔ ایے تضی کوئی نزاع پیش آئے تیار سے تامی علی میں بینے فیصلے کراؤٹ ایک تیمار سے تامی بنایا ہے۔ خبردار ا جوتم جا برباد شاہ سے اینے فیصلے کراؤٹ ،

#### اب ہماس مدیث کے چند تکات پر بحث کرتے ہیں:

#### ا . اذا وقعت بينكم خصومة

خصومت سے مراد ہروہ نزاع ہے جوشیعوں کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ کہی بیزناع واختلا ف عدالتی ہوتا ہے جبیبا کہ روایت کا ظاہر ہے اور کھی بوجہ معیار وملاک، باقی تمام اختلا فات مجی اس ضمن میں آ سکتے ہیں۔ان اختلا فات میں سیاسی، اقتصادی، معاشر تی اور نظریاتی بھی ہیں۔

#### ٢. قد عرف حلالنا و حرامنا

دوسرالفظ 'قد عرف حلالنا و حرامنا ''لین طال و حرام سے واقف ہو، لین اسلام شناس ہو۔ باہمی اختلافات دور کرنے کا حق صرف اس کو پہنچتا ہے جو اسلام کے قوانین واصول سے واقف ہوتا کہ ہرقدم، کلام اور فیصلہ حکم خدا کے مطابق ہو۔

#### ٣.الى السّلطان الجائر

سلطان کے معنی قاضی کے نہیں کیونکہ لفظ'نسلطان' جہاں بھی استعال ہوا ہاس سے جس جس جس فرید کے بغیر) قاضی و بہن میں خبیں آتا ، مگر یہاں بخاصہ واختلاف کا قضیہ سلطان جائر کے ذریعے مل کرانے سے روکا گیا ہے۔
اس تعبیر سے بینکتہ و بہن میں آتا ہے کہ حکومت ظالم کے عہد میں اس کی عدالت میں جانا اور شکوہ کرنا جرام ہے ، کیونکہ ایسا کرنا طاغوت کی طرف رجوع کرنے کے متراوف ہے ۔ لبندا امم نے فرمایا'نالی المسلطان المجائو' اور نیمیں فرمایا کہ'الی القاضی المجائو' کیونکہ اس سے احتمال اور تو بم ہوسکتا تھا کہ شاید قاضی کی عدالت اور فیصلہ کی طرف رجوع کرنا جرام نہ و ۔ امام نے اس شبہ کو دور کرتے ہوئے اس جو صرف حاکم ظالم کی طرف رجوع کرنا جرام ہو ۔ امام نے اس شبہ کو دور کرتے ہوئے اس حقیقت کی طرف رجوع کرنا جرام ہو ۔ امام نے اس شبہ کو دور کرتے ہوئے اس حقیقت کی طرف رجوع کرنا جرام ہو۔ امام نے اس شبہ کو دور کرتے ہوئے اس حقیقت کی طرف رجوع کرنا جرام ہو۔ امام نے اس شبہ کو دور کرتے ہوئے کرنا جرام ہو۔ امام نے اس طان جائر کی طرف رجوع کرنا جرام ہوں سے اس طرح حابر سلطان کی طرف رجوع کرنا جرام ہوں سے اس طرح حابر سلطان کی طرف رجوع کرنا جرام ہوں سے اس طرح حابر سلطان کی طرف رجوع کرنا جرام ہوں سے اس طرح حابر سلطان کی طرف رجوع کرنا جرام ہوں سام سلطان جائر کی طرف رجوع کرنا جرام ہوں سے اس طرح حابر سلطان کی طرف رجوع کرنا جرام ہوں سے اس طرح حابر سلطان کی طرف رجوع کرنا جرام ہوں سے اس طرح حابر سلطان کی طرف رجوع کرنا جرام ہوں سے اس طرح حابر سلطان کی طرف رجوع کرنا جرام ہوں سام سلیان جائے کہ مقال کی طرف رجوع کرنا جرام ہوں سی طرح حابر سلطان کی طرف رجوع کرنا جرام ہوں کی طرف رہوع کرنا جرام ہوں کی سلطان ہو کی کی طرف رہوع کرنا جرام ہوں کی طرف رہوع کرنا جرام ہوں کی کی طرف رہوع کرنا جرام ہوں کی طرف رہوع کرنا جرام ہوں کی طرف رہوع کرنا جرام ہوں کی کی طرف رہوع کرنا جرام ہوں کی کی کی طرف رہوع کرنا جرام ہوں کی کی کی کی کی کی کی کرنا جرام ہوں کی کی کی کی کی کی کی کی کرنا جرام ہوں کی کی کی کی کرنا جرام ہوں کی کی کی کی کی کرنا جرام ہوں کی کی کی کی کرنا جرام ہوں کی کرنا جرام ہوں کی کی کرنا جرام ہوں کی کرنا جرام ہوں کی کی کرنا جرام ہوں کی کرنا جرام ہوں کی کرنا جرام ہوں کی کرنا جرام ہوں

رجوع کرنا بھی جائز نہیں ہے،اس کے علاوہ بیہ معقول بات نہیں کہ امام "شیعوں کوان دونوں کی طرف رجوع کرنے ہے تو منع کردیں اور اپنا جائشین صرف قاضی کے مقام پر مقرر کردیں اور حاکم کے مقام برکسی کو بھی مقرر نہ کریں۔

حديث بشنم: حضرت امير المومنينٌ نے فرمايا:

"العلمآء حكام على النّاس."

"علاءلوگول پرحاكم بين" (الحياة ج ١٠ص ٢٨١)

حديث نهم: المصادق فرمات بين:

"بادشاه لوگول برحاكم موتے بين اورعلاء بادشاموں برحاكم موتے بين ـ

اس حدیث سے مقام ومنزلت علماء اور ان کی اہلیت کا پہتہ جاتا ہے کہ سیاہ وسفید پر حکومت کرنے کا حق صرف علماء کو پہنچتا ہے، اگر کہیں کوئی باوشاہ ہو بھی تو علماء کی زیر نگرانی اور علماء کی جانب سے حکومت درست ہوگی ۔اس سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ علماء کے لئے خود براہ راست حکومت کرنا ضروری نہیں، بلکہ علماء کا کوئی نمائندہ بھی حکومت کرسکتا ہے جس کا ذکر روایت میں 'ملوک'' کے نام سے کیا گیا ہے۔

حديث وهم : حفرت الم حسينٌ فرمات بين :

"محاري الأمور والأحكام علىٰ ايدي العلمآء بالله، الأمنآء

على حلاله و حرامه."

'' تمام اموراورا حکام اللی ان علماء کے ذریعے نافذ ہوں جواللہ کی معرفت رکھنے والے اور خدا کے حلال وحرام کے امین ہیں۔'' (الحیاۃ۔ج۲رص ۲۸۱) ال حديث مين دولفظ كاذكر باجم جواج: المور ١.١- كام

احکام سے مراد احکام اللی ہیں ، کین امور کامفہوم اس معنی سے زیادہ وسیع ہے بینی زندگی کے تمام امور خواہ وہ سیاسی ہوں یا اقتصادی ، تربیتی ہوں یا اجتماعی ۔وہ فقیہ اور علائے اسلام سے وابستہ ہیں ، اسی معنی کا نام ولایت ، زعامت اور سریر تی ہے۔

حديث يازد جم : رسول اكرم نفر مايا:

"علمآء امتی کأنبیآء بنی اسر آئیل "(الحیاۃ۔ج۲،ص۲۸۰)
"میری امت کے علمائے بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔"

بیحدیث علاء کی اہمیت اور مقام بیان کرنے کے لئے کافی واضح ہے اور محتاج تشریح نہیں ، بہر حال مختصر سے کہ انبیاء بنی اسرائیل کو اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنی امت کی زعامت وینی، ولایت عامہ اور سر پرئی کے حاصل ہونے میں کوئی شک وشبہیں ہے اور دین خدا کی مگہداری اور حفاظت کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی تھی۔

اس دور میں یعنی رسول اکرم کی رحلت کے بعد بید فرمدداری علمائے امت ِمسلمہ پر عائد ہوتی ہےاور دین کی حفاظت اور اس کے نفاذ کی ولایت ،علماءکوحاصل ہےاور انہی اختیارات کانام ولایت فقیہ یعنی علماء کی سر برح ہے۔

حديث دواز دہم: امام صادق فرماتے میں:

"...العلماء ورثة الأنبياء وذلك ان الأنبياء لم يورثو ادرهما ولا ديناراً وانما اورثوا احاديث من احاديثهم، فمن اخذ بشيء منها فقد اخذ حظاً وافراً فانظرواعلمكم هذا عمن تأخذونه إفان فينا اهل البيت في كل خلف، عُدُولا ينفون عنه تحريق الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل

الجاهلين."

"علاء، انبیاء کے وارث ہیں اور بیاس کئے ہے کہ انبیاء نے بھی درہم ودیمار میں نہیں چھوڑا ہے وہ اور بنال کئے ہے کہ انبیاء کے چھوڑا ہے وہ احادیث ہیں سے پچھ حاصل کرلیں تو گویا کہ اس نے بہت پچھ حاصل کرلیں تو گویا کہ اس نے بہت پچھ حاصل کرلیا، پس تم یددیھو کہ اپناعلم کس سے حاصل کررہے ہو۔۔؟" (الحیاة ج ۲ رص ۲۸ م)

حديث سيزوجهم: المام حن العسكري فرمات بين.

"فأمّا من كان من الفقهآء صآئناً لنفسه ،حافظاً لدينه مخالفا على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه و ذلك لا يكون الا بعض فقهآء الشيعة ،لاجميعهم."

"فقہاء میں سے جب کوئی ایسا فرد ہو جو اپنے نفس کو (ہلاکت سے) بچائے ، اپنے دین کی حفاظت کرے ، اپنی خواہشات کی مخالفت کرے، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرے توعوام پرفرض ہے کہ وہ اس کی تقلید کریں فتہائے شیعہ میں کچھ لوگ ایسی صفات کے حامل ہوتے ہیں نہ سب '(الحیاق ج ۲ رص ۲۸۲)

حدیث جہاردہم: حضرت امیر المونین فرماتے ہیں:

"ان اولى النّاس بالأنبيآء اعلمهم بما جآؤُو ابه."
"تمام لوگول مين انبياء كزياده نزد يك وهُخْص ب، جوان كى تعليمات سي زياده آگاه مو" (نهج البلاغه مانتظار الأمام ص ١١١)

حديث ِ بِإِنْ وَمَهُمَ: حَضِرت امير المُومَنِينَ فرماتے ہيں:

"ايهاالنّاس إنّ احق النّاس بهذا الأمر اقواهم عليه اعلمهم بأمر الله فيه."

"ا \_ لوگو اتمام لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس (نظم ونس کے برقر اررکھنے) کی سب سے زیادہ قوّت وصلاحیت رکھتا ہوا وراس کے بارے میں اللہ کے احکام کوسب سے زیادہ جانتا ہو۔" (نہیج البلاغه. حسے المحام مسلحی صالحی ص ۲۳۷)

حديث شانزوهم: اميرالمونين فرماتي بن:

7///////

نورعلم ہے کسب ضیاء کیانہ کی مضبوط سہارے کی پناہ لی۔

اے کمیل! مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہیں اور علم حاصل کرنے والے رہتی و نیا تک باقی رہتے ہیں، بیشک ان کے اجسام نظروں سے اوجھل ہوجاتے ہیں مگر ان کی صور تیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔۔۔۔

ہاں! مگرز بین ایسے افراد سے خالی نہیں رہتی کہ جوخدا کی جّبت کو برقر ادر کھتے ہیں، چاہے وہ ظاہر ومشہور ہوں یا خالف و پنہاں ۔ تاکہ اللّٰہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پاکیں اور وہ ہیں ہی کتنے؟اور کہاں پر ہیں؟ خداکی قتم وہ تو گنتی میں بہت تھوڑ ہے ہوتے ہیں ۔۔۔۔

یکی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ الم کے ان کی دید کے لئے میرے شوق کی فراوانی!" (نہج المیلاغه باب الحکم ۲۳)

مولائے متقیان علیہ السلام کا بیکلام ہمارے دعویٰ کی واضح دلیل ہے کہ فقیہ ہی دین کی نگہداری اورلوگوں کے امور میں تصرف کر سکتے ہیں۔

بطورا ختصار کلام حضرت امیرالمومنینً میں ہے چند جملے بطورنمونه ملیحد ہ طور پر ذکر کئے

#### جائے ہیں:

- ا .عالم ربّاني .
- ٢. لاتخلو االأرض من قائم اللُّهُ بحجّة.
- ٣. امّاظاهراً مشهوراً ، وامّا خآئفاً مغموراً.
  - ٣. لحفظ الله بهم حجّة.
- ٥. حتىٰ دعوها نظآئرهم ويزرعوها في قلوب اشباهم.

٢. او لئك خلفآء الله في ارضه والدّعاة الىٰ دينه.

ان تمام جملوں کو باہم جمع کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں ایسے عالم ربانی کا ہونا ضروری ہے جس کے تمام افعال وکر دار اللہ کے لئے ہوں کسی کو میگان نہیں ہونا چاہئے کہ عالم ربانی ہے مراد صرف ائمہ معصومین ہیں اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس مقام پرفائز نہیں ہوسکتا۔ اگر چہ یہ سو فیصد درست ہے کہ عالم ربانی کے سب سے اعلی اور اجلی مصداتی ائمہ معصومین ہیں۔ گر سوال میہ ہے کہ آیا صرف وہی اس کے مصداتی ہیں ادر ان کے علاوہ کوئی بھی اس کا مصداتی نہیں بن سکتا؟ کیا میہ عنی مراد ہے کہ ان کے بعد کوئی مرتبہ کمی وربانی درست نہیں؟ اور سارے درواز ہے بندکر دیۓ گئے ہیں؟ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں ججت اللی کہاں ہے؟

بہر حال مسلمانوں کے جان ومال اور ناموس کی حفاظت کرنے والے درحقیقت ان کے امین ہیں۔اور انہیں ایسے اوصاف کا مالک ہونا جا ہے جوحضرت نے بیان فرمائے ہیں۔اور بیہ صفات فقیہ جامع الشرائط کے علاوہ کسی اور پر منطبق نہیں ہوتیں ،اوراس کے فرصے لوگوں کی ہدایت ورہنمائی اور حل فصل کا کا مسیر وکر دیا گیا ہے۔

گزشته مطلب کی تائیداس حدیث مروی ہے بھی ہوتی ہے:

"ولو من بعقی بعد غیبت قائمنا من العلمآء الداعین الیه والدالین علیه ... الی ان قال :ما بقی احد الا ارتد عن دین الله اولئک هم الأفضلون عندالله عزّوجل ... "اگرقام آل محرّی غیبت میں پر بیزگار اور متی علاء جو (الله کی طرف) بدایت ور بنمائی کرتے ہیں ،موجود فی ہوتے تو۔۔۔کوئی بھی دین خدا پر عمل بیرا نہ ہوتا اور دین خدا کو ترک کر دیاجا تا۔ (لہذا وہ) بادیان و رہیران حق (علائے عظام) خدا کے نزدیک بافضیات اور افضل ہیں۔۔۔'رتفسیر الامام الحسن العسکوی "

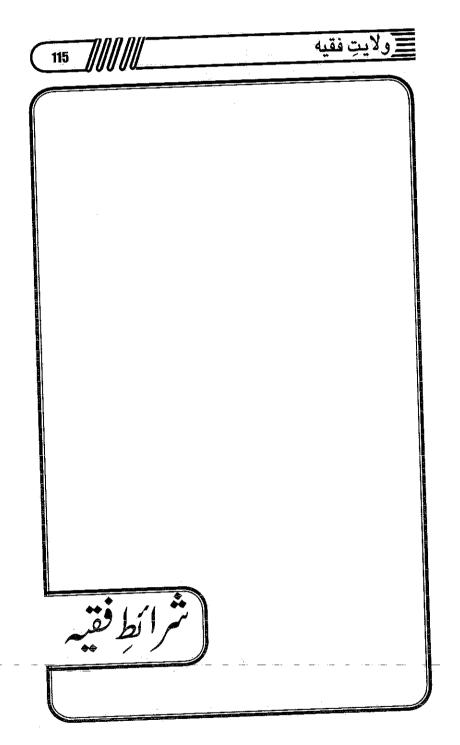

گزشتہ باب میں عقل ،قرآن اور احادیث کی روشی میں ولایت فقیہ کا جائزہ لیا گیا ،اصول ندہب اور اسلام کے اہداف ومبائی سے بیر حقیقت بالکل عیاں ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں کا کوئی فقیہ وعادل حاکم ہونا ضروری ہے تا کہ مسلمانوں کی سیاسی ،ساجی اور محاشی ضروریات پوری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہر طرف سے نظریاتی اور سرحدی حملوں سے محفوظ رہ سکیں اور حکومت اسلامیر (حکومت قرآن) قائم ہوجائے۔

پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ زمانہ غیبت کبری میں فقیہ کے علاوہ کوئی بھی فرومسلمانوں کا زمام دارنہیں ہوسکتا۔اب اس باب میں ہم سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ فقیہ حاکم کی کیا شرائط ہیں؟اورفقیہ کن شرائط کے تحت مسلمانوں کا ولی اور اولی الامو بن سکتا ہے؟

میسلم حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے قانون میں ملک کاسر براہ بنے کے لئے کوئی شرط موجود نہ ہواور ہر خص ملک کاسر براہ بن سکتا ہو۔ مثلا کیمونسٹ اور سوشلسٹ ممالک میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ ان کے نظریات سے اختلاف رکھنے والا یا ان کے معیار سے کم واقفیت رکھنے والا ان کا سر براہ بن جائے اور نہ ہی وہ کسی ایسے فرد کو اپنا سر براہ بن جائے اور نہ ہی وہ کسی ایسے فرد کو اپنا سر براہ بنا کمیں گے جوان کے معیار امانت ، سابقہ حالات زندگی اور قانون کی وفاداری سے ہم آ ہنگ نہ

اگر تاریخی لحاظ سے مسئلہ حکومت اور سربراہ کا جائز ہ لیا جائے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک عوامی حکومت جس کے پیش نظر رفاہ عامہ بھی ہواور ہرایک شہری کی سعادت ،حریت اور حقوق کی 7///////

پاسداری بھی۔اس کے سربراہ کے لئے ان شرائط پر پورااتر نالازی ہے۔

افلاطون کے نز دیک سربراہ مملکت کو صرف فلاسفر ہو نا چاہئے تا کہ ہرایک اپنے پیدائش، اجتماعی اور سیاسی حقوق کا مالک بن سکے۔

نظام اسلامی میں بھی ہرکوئی سربراہ مملکت نہیں بن سکتا بلکہ صرف وہ شخص قابل اطاعت اور مسلمانوں کے امور میں دخل دینے کے قابل ہے جور دح اسلام سے ہم آ ہنگ ہو،اسلام کے اہداف اور اغراض ومقاصد کومعاشرے میں نافذ کرنے اور ہرایک کواسلام کے تعین کردہ حقوق کی صفانت دینے کی صلاحیت رکھتا ہو،عدالت اجتماعی کوعام کرنے اور زندگی کے ہر پہلو پراس کی تنفیذ کے لئے صدق دل سے کوشاں ہو۔

"لَقَــُدُ اَرُسَـلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَانْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْتَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ."

''ہم نے بقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح وروثن میجزے دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور (انصاف کی) تر از و نازل کی تا کہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔'' (المحدید ۲۵)

اس لئے اسلامی اہداف ومقاصد کو اسلامی معاشرے میں نافذ کرنے کے لئے ان شرائط کار ہبریش ہونا ضروری ہے۔

ا علم

فقیہ کی پہلی شرط یہی ہے کہ اسے اسلام کاعلم ہولیتنی وہ اسلام کے انفرادی واجہائی احکام وقو انین سے واقف ہوتا کہ اسلامی احکام کوئملی جامہ پہنا سکے دوسری طرف مذکورہ تمام دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ ولایت اور زعامت صرف فقیہ کوحاصل ہے اور مقام فقاہت پر ہروہ مختص فائز ہوسکتا ہے جس نے اسلام کواس کے اصل منابع اور مدارک سے درک کیا ہو، ورنہ وہ فقیہ

نہیں بن سکتا۔

اب ہم فقید کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ فقید سے مرادکون ہے؟ مفہوم فقید کا غلط تصور

فقیہ کے معنی کے متعلق بحث کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ہمارے نزدیک فقیہ کا مفہوم بالکل بدل کررہ گیا ہے اوراب اس مفہوم کا دائرہ اتنا تنگ کردیا گیا ہے کہ اسلام کے وسیع مفہوم کا صرف ایک مجرواس میں آسکتا ہے اور فقیہ کا اطلاق ان افراد پر کیا جاتا ہے جو اسلام کے صرف ایک پہلوسے واقف ہوں۔ مثلا اس دور میں فقیہ وہ ہے جو اصول فقہ اور ابواب فقہ پر عبور رکھتا ہو۔ یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اصول فقہ اسلام کو بچھنے میں کہاں تک مدد دیتا ہے؟ اور موجودہ موشگانی بحث کہاں تک ضروری ہے؟ آیا اصول فقہ میں اٹھائے گئے تمام مسائل استنباط احکام کے لئے ضروری ہے؟ آگر غیر ضروری مسائل کو حذف کر مے صرف ضروری مسائل کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا جائے تنویس کہاں تک اسلام اور قانون اسلام ناقص رہ جاتا ہے؟

در حقیقت اصول فقہ پر حد سے زیادہ تحقیق ہو چکی ہے اور اصول فقہ ، فقہ کامقد مہونے کی حد سے نکل کرایک مستقل علم بن چکا ہے جو صرف ان افراد کو پڑھنا چاہئے جو علم برائے علم اور فن برائے فن پڑھتے ہیں اور میان افراد کے لئے بالکل بے سود ہے جواصول فقہ کو فقہ کے مقدے کے طور پر پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہاں! اصول فقہ کے ضروری قواعد اور لازمی مسائل کو تمہیداً پڑھنا ضروری ہے تا کہ فقہ کی بنیاد بن سکے۔ بہر حال موجودہ دور میں فقہ کا ایک اہم ستون اور عضر اصول الفقہ

اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ستون وہ مسائل ہیں جوعموماً پانچ سوآیات قرآن پر مشتمل ہیں اوران احکام کی تفسیر ونشر رخ کے طور پر 'وسائل الشیعیہ ''سامنے سوجود ہے، بقول

آیت الله شهید مطهری "فقیدو فهیل سے جو 'جو اهر الکلام ''اور' و سائل الشیعه ''کود مکیر

اس مفہوم کے مطابق وہ مخص فقیہ جامع الشرائط نہیں ہے جواسلام کے تمام پہلوؤں کا علم ندرکھتا ہو۔ یہ مفہوم ایک جدید اصطلاح ہے جواسلام سے ہم آ ہنگ نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا دستور قر آن ہے اور جوشخص قر آن کے احکام ودستورات سے واقف نہ ہولیتی جسے روح اسلام سے مکمل آ شائی نہ ہوا سے کامل فقیہ نہیں بلکہ ناقص عالم کہا جائے گا۔ جب کوئی شخص خود اسلام کے قوانین سے پوری طرح واقف نہیں ہوگا تو وہ نہیں معاشر سے میں کس طرح نافذ کرسکتا ہے؟ قوانین سے بوری طرح واقف نی تعریف کے ممن میں اس کے شبت پہلو پر روشی ڈالئے ہیں۔ مصحود خ

فقيه كالصحيح مفهوم

اسلامی روایات، اسلامی روح کی بقاء اور اس کی جامعیت کو مد نظرر کھنے سے یہ بات عیال ہوتی ہے کہ فقیہ جامع الشرائط، جو کہ مسلمانوں کار ہبر اور سربراہ بھی ہے، وہی ہوسکتا ہے جو روح اسلام سے آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر دور کے مسائل کو اسلامی اصولوں کے مطابق حل کرنے کی صلاحیت کا مالک ہو۔ اپنی رہبری میں لوگوں کی مشکلات کے حل اور سعادت ابدی کی طرف ان کی مدایت کرے۔

اب فقیہ کی تعریف مختلف بیانات سے پڑھ کیجے۔

معصوم کی نگاہ میں

ا۔امام صادق فرماتے ہیں:

"فأنّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدّناً فقيل له: اوَ يكون المؤمن محدّناً فقيل له: اوَ يكون المؤمن محدّناً؟ قالُ: يكون مفهّماً المفهّم المحدث" " مم مركز ان فقهاء كوفقيد كا درج نهيل دية جومدت نه موريو جها كيا: كيا

مومن محدث ہوسکتا ہے؟ فرمایا :بافہم ہوتا ہے۔بافہم کو محدث کہا جاتا ہے۔'' (الحیاة . ج ۲ ر ص ۳۵۹) ۲۔امام باقر کاارشاد ہے:

"انّ الفقيه ، الزّ اهد في الدّنيا ، الرّاغب في الآخرة،

"بِشك فقيه وه ہے جود نياميں زاہد، آخرت كاراغب اورسنت نبي سے متمك ہو۔" (الحياة ج٢ رص ٣٥٩)

سر حضرت امام تحد باقر " اپنجد برز گوار حضرت امير المونين سے روايت كرتے ہيں " الا اُحسر كم بالفقيه حقّا " ؟ من لم يقنط النّاس من رحمة اللّه الله عند ك القرآن رغبةً عنه اللي غير ٥ "

'' کیا میں تمہیں حقیقی فقیہ ہے آگاہ کروں؟ ( فقیہ )وہ ہے جولوگوں کو رحت خداہے ماہوں نہ کرے اور غیر قرآن کی طرف ماکل ہو کر قرآن کو

ترك نهر د " (الحياة. ج٢ / ص ٣٥٩)

سمام باقر کاارشادہے:

"ألا نعد الرّجل فقيهاً عالماً حتى يعوف لحن القول." "بهم كسى آ دمى كواس وقت تك فقيه عالم ثارنهين كرتے جب تك وه هار اقوال كى تهدتك نه پنج جائے." (الحياة. ج٢ رص ٣٨٨)

مفہوم فقیہ اور فقہائے اسلام

علامه التي فرماتے ہيں:-

"ويطلق الفقيه غالباً في الأحبار على العالم العامل الخبير

بعيوب النّفس وآفاتها التّارك للدّنيا الزّاهد فيها الرّاغب الى ما عنده تعالىٰ ،من نعيمه وقربه ووصاله."

" اخبارا الل بیت کے مطابق لفظ فقید کا اطلاق عموما اس شخص پر ہوتا ہے جو عالم باعمل ، نشس کے عیوب (نالیندیدہ خواہشات) اور ان کی آفات سے آگاہ ہو، تساد ک السدنیا ، دنیا میں زاہد، اللہ کے باس موجود نعمتوں کا خواہاں اور اللہ کے قرب ووصال کی طرف راغب ہو۔" (الحیاة۔ جہرم ، ۲۸م)

جناب علامةً نے اس عبارت میں علم باعمل کے علاوہ اخلاقی عروج و کمال کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس کا جائزہ آئندہ صفحات میں لیا جائے گا۔ علامہ طباطبائی ؓ فقیہ کے متعلق فرماتے ہیں:۔

> "در صدر اسلام فقیه به کسی گفته می شد که به همه علوم دینی در اصول وفروع و اخلاق باشد نه تنها مسائل فروع دین، چنانچه اکنون مصطلح است "

> "صدراسلام میں لفظ فقیہ کا اطلاق اس شخص پر ہوتا تھا جواصول وفروع دین سے مربوط تمام علوم پر حاوی ہو، اخلاق اسلامی سے آراستہ ہو، فی زماندرائج منہوم کے برخلاف اس کا اطلاق صرف فروع دین کے مسائل جانے والے پر ہوتا ہے۔ "(معنویت تشیج مقالات ولایت فقیہ ورہبری ہے۔)

مفكر إسلام حفزت آيت الله شهيد الصدرٌ فرمات بين: \_

"نائب الامام و المجتهد المطلق العادل الاعلم بمنطلبات النيابة "

''نائب امام زمانہٌ وہ مجہد مطلق ہے جوعادل ،اعلم اور نیابت کے تقاضوں سے آگاہ ہو''

آپٌمزيدفرماتے ہيں:

" وهلكذا تخرج من ذلك بأن الشّهيد سوآء كان نبياً او اماماً او مرحعاً يجب ان يكون عالماً على مستوى استيعاب الرّسالة، وعادلاً على مستوى الالتزام بها والتّحرّد عن الهوى في محال حملها ، وبصيراً بالواقع المعاصر له، وكفوء "في ملكاته وصفاته النّفسيّة "

"----سابقه مباحث سے بینتیجه نکالا جاتا ہے کہ شہید اچاہے نی ہویا امام یا مرجع (مجتهد)اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی علمی سطح اس قدر بلند ہو کہ وہ رسالت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکے عملی میدان میں عادل ہو،اس کے حمل اورا تھانے کے موقع پرنفسیاتی خواہشات سے بالا ہو، ذمانے کے حالات سے آگاہ ہو، ذاتی صفات اورا خلاق کمالات کے اعتبار سے اس منصب کے لئے سزاوار ہو۔" (خلافتہ الانسان وشہادة الانباء منصب کے لئے سزاوار ہو۔" (خلافتہ الانسان وشہادة الانباء منصب

ال كعلاوه آيت الله شهيد صدر فرمات بين:

"ومن الضّرورى ان يلاحظ ان المرجع ليس شهيداً على الأمّة فقيط بل هو جزء منها ايضاً وهو عادةمن اوعى افراد الأمّة واكثرها عطاء" اونزاهة."

ا شہیدصدر مرحوم کی اصطلاح میں شہید ہے مراد، پوری امت کی نگرائی کرنے والے اور اس پرنگران سے ہے جس کا اولین مصداق انبیائے الٰہی پھران کے بعد اوصیاءاور پھرعلمائے اعلام ہیں۔ '' بیددیکھنا ضروری ہے کہ مرجع (مجتہد)امت (اسلامیہ) پرصرف شہید نہیں ہے بلکہ وہ اس کا ایک حصہ بھی ہے اور وہ (مرجع)عموماً امت کے ان افراد میں سے ہوتا ہے جو بمجھدار، زیادہ خدمت گزاراور زیادہ بے داغ وغیرہ ہوں۔'' (خلافة الانسان وشہادة الانبیاءے ۵۵)

"المرحع هو الأنسان الذى اكتسب من خلال جهدى المسرى ومعناه طويلة الأمة استيعاماً حيّاً وشاملاً ومتحرّكاً للأسلام ومصادره وورعاً معمّقاً بروض نفسه عليه حتى يصبح قوّة تتحكّم في كلّ وحوده وسلوكه ورعياً اسلامياً رشيداً على الواقع وما تنز حربه من ظروف وملابسات لكه ن شهيداً عليه."

"مرجع (مجہد) وہ انسان ہے جس نے اپنی بشری کوشش سعی مسلسل اور طاقت کے ذریعے ،اسلام اور اسلام کے حقیقی منابع (قرآن وسنت) کے متعلق ہمہ گیر ،زندہ اور باشمولیت (عملی) اور متحرک علم ومعلومات عاصل کی ہوں اور اپنانس کو ریشہ دار تقویٰ و پر ہیزگاری کاعادی بنالیا ہو۔ یہاں تک کہ (ریقوئی) ایک مضبوط طاقت بن گیا ہوجو اس کے وجود کے تمام پہلوؤں اور سلوک کے تمام جوانب پر حکومت کرتا ہواوروہ اسلامی عمیق اور سجھ کاما لک بن گیا ہوجس سے وہ موجودہ حالات ہوا وی باسکے تاکہ وہ شہیداور نگران ہو سکے۔" (خلافۃ الانیان وشہادة الانبان وشہادة الانبان وشہادة الانبان وشہادة

مذکورہ میان سے سیر حقیقت پوری طرح واضح ہوجاتی ہے کہ نائب آما م فقیہ ہی ہوسکتا ہے۔ اور ولایت فقیہ بھی اسی کوحاصل ہوگی۔

اس شرط کودر حقیقت قرآن حکیم کی اس آیت سے لیا گیاہے،

"وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ."

''اور(مال میں نہ سہی) مگر علم اورجسم کا پھیلا وتو ای خدانے زیادہ

فرمايا ب- "(البقرة ٢٣٧)

یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ولی فقیہ کے لئے اعلم ہونا بھی شرط ہے؟ لیعنی ولایت وزعامت کی پہلی شرط میں اعلمیت کا دخل ہے اینہیں؟ اعلم سے مرادا بیاشخص ہے جسے استنباط احکام شرعیہ میں تو سب سے زیادہ مہارت حاصل ہو مگر سیاسی بصیرت اور تدبیر امور مملکت کی صلاحیت اس میں نہ ہو۔

حقیقت میہ کہ ولایت فقیہ کے مذکورہ دلائل میں اعلیت کی شرط کا کہیں بھی اشارہ نہیں ماتا بلکہ باقی شرا نُظ کے ساتھ علم کی ضرورت کا بھی ذکر ہے۔اس کے علاوہ اعلیت کامفہوم بھی موارد کے اعتباز سے مختلف ہوتا ہے۔

(i)قاضی کی اعلمیت.

(ii)مفتی کی اعلمیت

(iii)حاکم کی اعلمیت

(i) قاضی کی اعلمیت

قاضی کی اعلمیت ہے مرادیہ ہے کہ اسے استنباط احکام میں مہارت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ تضاوت کے موقع پرتطیق کرنے کی بھی مہارت حاصل ہو۔

ئیشرطان علماء کے نزدیک ہے جوقاضی کا مجتمداور اعلم من فی البلد (علاقے کے علماء میں سب سے زیادہ عالم) ہونا ضروری سجھتے ہیں۔

## (ii)مفتی کی اعلمیت

مفتی کے اعلم ہونے کا مطلب سیہ کے حکم شرعی میں باقی علماء سے زیادہ مہارت اور صلاحت رکھتا ہو۔

# (iii) حاكم كى اعلميت

حاکم کے اعلم ہونے کا مطلب صرف استنباط احکام میں ذہین ہونا نہیں بلکہ سابی اور اقتصادی امور کو سمجھنے میں ذہین ہونا بھی شرط ہے بیعنی اس کے لئے احکام میں بصیرت رکھنے کے ساتھ ساتھ سابی ،ساجی ، اقتصادی امور اور تذبیر امور مملکت میں مہارت اور ذہانت کا مالک ہونا بھی ضروری ہے۔

اس لئے اگرا کیے نقیہ صرف بعض امور میں مہارت رکھتا ہے اور دوسرا فقیہ تمام امور میں مہارت رکھتا ہے اور دوسرا فقیہ تمام امور میں ماہر ہے، گو کہ وہ پہلے فقیہ کے اختصاص مواضع میں اس کے برابر وہم پلیہ نہیں ہے اس کے باوجود ولایت وزعامت اس کو ملے گی جومجموعی حیثیت سے اسلام شناس ہو، اگر دونوں یا تینوں فقیہ ہم پلہ ہوں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ ہم آئندہ صفحات میں بتائیں گے۔

اعلمیت شرط ندہونے کی ایک دلیل خودامام زمانٹہ کا بیمل ہے کہ آپ نے جناب حسین "ابن روح کو اپنا راز دار ہونے کی وجہ سے اپنا نائب بنایا۔ باوجوداس کہ کہ ان سے اعلم اور زیادہ مہارت رکھنے والے بھی موجود تتھے۔

"...اعترضوا على ابى سهل النوبختى ، فقيل له كيف صار هـ ذاالامر (اى السفارة) الى الشيخ ابى القاسم الحسين ابن روح دونك ؟ فقال : هـم اعـلم ومااختاروه . ولكن انا رجل القى الخصوم واناظرهم ، ولو علمت مكانه كما علم ابوالقاسم ، وصغطتنى الحجة لعلى كنت ادل على مكانه

وابو القاسم فلو كان الحجة تحت ذيله وقرض بالقاريض ما كشف الذيل عنه. "

" جناب حسین ابن روح کے امام زمانہ کے نائب بینے پر جناب ابو ہمل نو بختی " ہے سوال کیا گیا کہ آپ کی موجود گی میں وہ (حسین آبن روح)

کیے نائب بن گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خود خوب جانتے ہیں میں ایک مناظر شخص ہوں اگر میں ان کی طرح امام زمانہ کی رہائش گاہ ہے آگاہ ہوجا وَں تو ممکن ہے کہ بوقت ضرورت اثبات حق کے لئے میں لوگوں کو ہوجا وَں تو ممکن ہے کہ بوقت ضرورت اثبات حق کے لئے میں لوگوں کو ان کی رہائش گاہ ہے آگاہ کردوں ، جبکہ اگر امام زمانہ ابوالقاسم حسین بن روح کے دامن کے بنچ ہوں اور ان (حسین " بن روح) کو تینی سے گئڑ ہے کھڑ ہے ہوں اور ان (حسین " بن روح) کو تینی سے گئڑ ہے کھڑ ہے بھی کردیا جائے تو پھر بھی وہ ہرگز اپنے دامن کو نہیں اٹھا ئیں گئڑ ہے کھڑ ہے کہ المقاش غیبہ العصد کی ۔ جام ص۲ سے انظام عن غیبۃ الطّوی ہے ۔ " ( تاریخ الغیبۃ العصد کی ۔ جام ص۲ سے انظام عن غیبۃ الطّوی ہے ۔ " ( تاریخ الغیبۃ العصد کی ۔ جام ص۲ سے انظام عن غیبۃ الطّوی ہے ۔ " ( تاریخ الغیبۃ العصد کی ۔ جام ص۲ سے انظام عن غیبۃ الطّوی ہے ۔

اس روایت کےعلاوہ اس طرح کی اور بھی روایات ہیں۔اختصار کی وجہ سے ان کا ذکر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

اس دافعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیابت امام کی شرائط میں علم وعدل کے علاوہ ایک اور چیز بھی الی ہے جواہل نیابت قرار دیئے جانے میں ضرور دخیل ہے۔

ای دور میں نیابت جناب ابو مهل نو بختی آئے تفسیر واشنباط کی بناء پر بمرّ بیت اور ضبط اخبار و محت سب سب (راز پوشیده رکھنا) کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ لہذا ابو مهل نوبختی کی بجائے جناب سبین بن روح کو مذکورہ صفات کی وجہ سے نائب امام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس طرح کی اور زمانہ میں کسی دوسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو نائب امام زمانہ میں کسی دوسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو نائب امام زمانہ میں کسی دوسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو نائب امام زمانہ میں کسی دوسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو نائب امام زمانہ میں اس کا ہونا ضروری ہے۔

جس طرح ایک وقت میں مسلد قیادت باقی تمام مسائل پر فوقیت رکھتا ہے تو مجھی سیاست اور ملک کو چلانے کی اہمیت زیادہ ہوتا ہے اور مجھی اقتصادی پہلو کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔اس صورت میں یقیبیًا س ضروری نقطہ کوفوقیت حاصل ہوگی۔

لہذاوہ فقیہ جے صرف استنباط احکام فقہی (نماز، روزہ، جج وغیرہ) میں تو زیادہ مہارت حاصل ہولیکن تطبق احکام اوراس کو چلانے میں تدبیرو مدیریت کا اس میں فقدان ہو، اس کی نسبت وہ فقیہ جے استنباط احکام فقہی میں تو نسبتاً کم مہارت حاصل ہولیکن قیادت کی باقی صفات میں وہ زیادہ ماہر ہوتو یقیناً اس فقیہ کو ولایت فقیہ کے لئے چن لیا جائے گا، کیونکہ فقیہ جامع الشرا لکا نماز، روزے کے مسائل میں دوسر نے فقہاء سے مدداور مشورہ لے سکتا ہے جبکہ مدیریت اور تدبیر ہوتی۔

#### ۲ حدالت

خلافت وامامت کا ایک اہم وصف عدل وانصاف ہے ، فقیہ جب ہو اوہوں اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا تو وہ لاز ماً عتدال کی راہ اورصراط متنقیم سے ہٹ جائے گا اور جب وہ خود ہدایت اور سعادت سے محروم ہوگا تو لامحالہ وہ دوسروں کو بھی محروم رکھے گا اوراس پر کوئی اعتاد نہیں کرے گا۔

انسانی واسلامی معاشرے میں عدل وانصاف کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ میسارا نظام کا ئنات عدل وانصاف پر قائم ہے بطور نمونہ چند آیات ملاحظہ فر مائیں۔

"اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسُبَاْنِ٥ وَالنَّحْمُ وَالشَّجَرُ يَسُجُدَانِ ٥ وَالشَّجَرُ يَسُجُدَانِ ٥ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانِ ٥ اللَّهَ تَطُعُوا فِي الْمِيْزَانِ ٥

وَ اَقِيْمُوا الْوَزُنَ بِالْقِسُطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ٥"

" مورج اور چاند حساب پر چلتے ہیں اور (ہر) گیاہ اور درخت دونوں\_

سجدے میں ہیں اور آسان کو اس نے بلند کیا اور (اس کی حفاظت و گلبداری کے لئے) میزان (قانون) مقرر کیا اور (یسب ذکر کرنے کا مقصدیہ ہے کہتم سب) انصاف سے وزن کو (ٹھیک ٹھیک) جانچو! اور میزان کونقصان نہ پہنچاؤا۔'(الموحمن ۵ تا ۹)

"إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّمُواْتِ وَالْأَرْضَ اَنُ تَزُولًا هو لَإِنَّ زَالَتَا إِنُ اللَّهَ يَا اللَّهُ عَلَيْماً غَفُورًا ٥٠ " المُسكَهُمَا مِنُ اَحَدِ مِّنُ بَعُدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْماً غَفُورًا ٥٠ "

''بشک اللہ آسانوں اور زمین کواس بات سے رو کے ہوئے ہیں کہ بیہ (اپنی اپنی جگہ سے)ٹل نہ جائیں۔ اور اگر بیر (اپنی اپنی جگہ سے)ٹل جاتے تو اس کے بعد (اللہ کے بغیر)کوئی الیانہیں جو ان کو روک ویتا۔ یقیناً وہ بڑا بر دبار اور بخشنے والا ہے۔'' (فاطوں اسم)

نظام کا ئنات عدل وقسط (انصاف) پر قائم ہے اسی طرح معاشرتی واجماعی نظام بھی عدل وانصاف کے اصولوں پر بینی ہونا چا ہے ،اسی قانون عدل وانصاف کی راہوں کو بتانے اور اس راہ پرانسان کو چلانے کے لئے انبیاءعظامؓ کو بھیجا گیا۔

قرآن كريم كافرمان ي:

"لَقَدُ أَرُسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَٱنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيُزَانَ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسُطِ."

"جم نے یقیناً اپنے پینمبرول کو واضح وروثن معجزے دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور (انصاف کی) تر از و نازل کی تا کہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ "(الحدید . ۲۵)

ای غرض کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے بن نوع انسان کواس راہ پر چلنے کا حکم دیا ہے جو کہا کی فطری راہ ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلَ وَالْإِحْسَانِ."

" بے شک اللہ عدل وانصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔" (نحل ۹)

دوسری جانب اگر عدالت شرط نہ ہوتو اس منصب پر ایسا شخص بھی آسکتا ہے جوصفت عدل کی ضد یعنی ظلم سے متصف ہو، ظالم کی پیروی اور حدودالی سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کوروک دیا ہے۔ یہ مطلب قرآن کے واضح ترین احکام اور بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں تضاد لازم آ جائے گا۔ کیونکہ اگر فظالم کی اطاعت ،اس کے حاکم ہونے کی وجہ سے واجب ہے تو دوسری طرف ہر ظالم کی پیروی کرنے یا اس براعتماد کرنے سے روک دیا گیا ہے اور اس کی اطاعت حرام قراردی ہے۔

قرآن کریم فرما تاہے:

"وَلَاتَـرُ كَـنُـوُا اِلَـىَ الَّـذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنُ دُوُن اللَّهِ مِنُ اَوْلِيَآء ثُمَّ لَا تُنُصَرُوُنَ ."

"(اورمسلمانو!) جن لوگول نے (ہاری نافر مانی کرکے) اپنے اوپرظم کیا ہےان کی طرف مائل نہ ہونا ورنے تم تک بھی (دوزخ کی) آگ آ لیٹے گی اورخدا کے سوااورلوگ تبہارے سرپرست بھی نہیں ہیں۔ "(هو د ۱۱۳) "وَلا تُسطِعُ مَنُ اَغُفَ لُنَا قَلُبَهُ عَنُ فِر کُوناً وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَ کَانَ اَمْرُهُ فَهُ طًا."

''اورجس كدُل كوبم نے (گوياخود) اپنے ذكر سے عافل كرديا ہے اور وہ اپنی خواہش نفسانی كے پیچے پڑا ہے اوراس كا كام سراسرزيادتی ہے اس كاكہنا ہرگزند ماننا'' (كھف ٢٨)

ظالم كى بھى منصب الى كامستى نہيں ہے جيسا كدارشاد خدادندى ہے۔ "لاينال عَهْدِى الظَّالِمِيْنَ." "میرے اس عہد پر ظالموں میں سے کوئی شخص فائز نہیں ہو 

اور ظالم کی اطاعت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جبیبا کہ فرمان امیرالمونین

"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق."

'' خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔'' ( نہج البلاغہ حکمۃ (IYA

علاوه از ایں ولایت فقیہ برقائم کردہ ادلہ نقلیہ میں بیشرط لگائی گئی ہے کہ فقیہ اور حامع الشرائط مجتهد سے مراد صرف علم كاما لك ہونانہيں بلكہ عالم باعمل اور حتىٰ الا مكان اعلیٰ درجہ کی عدالت یر فائز ہونا ضروری ہے۔جیسا کہ ایک روایت میں بول بتایا گیا ہے:

> "عن ابني عبدالله الصّادق (ع)قال ،قال رسول الله (ص) الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله (ص) ! وما دخولهم في الدّنيا ؟قال اتباع السّلطان، فأذا فعلو ١ ذلك فاحذر وهم على دينكم."

"المام صادق" سرور كائنات سے روایت كرتے ہيں كدرسول الله ك فرمایا فقہاء جب تک دنیا (برسی، دنیاوی امور) میں داخل نہیں ہوتے، وہ انبیاء البی کے امانت دار ہیں \_ یوچھا گیا، بارسول الله الافتہاء کے ) دنیاوی امور میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آ گ نے فرمایا: سلطان (جابرهاکم) کی بیروی کرنا، جب ده ایسا کریں توان سے (اینے دین کی ضروریات حاصل کرنے سے ) پر ہیز کرو!" ۔ (اصول کافسی ج ارص (۵۸)

اسلامی اصولوں کےمطابق مندرجہ ذیل افراد میں عدالت کا ہونا شرطہے۔

ا\_مفتی

۲\_قاضی

سارامام جماعت

هم ـ گواه وغيره

جب ان افراد کے گئے عدالت کا ہونا ضروری ہے تو ولی فقیہ کے لئے بطریق اولی شرط ہے ، کیونکہ یہی صفت عدالت ہے جو صفت عصمت امام کی جگہ لیتی ہے۔اس کے علاوہ مسئولیت اورولی فقیہ کی ذمہ داری اتن بڑی اور عظیم ہے کہ مسلمانوں کے تمام امور اس کے سپر دکردیئے گئے ہیں جو کہ اعتماداور اطمینان کے بغیر ممکن نہیں۔

#### سرصلاحيت

فقیہ عادل کی ولایت عامہ کی ایک اہم شرط بیہ کہ اس میں منصب اور عہدہ کے لئے صلاحیت اور اہلیت موجود ہو۔ صلاحیت سے مرادعلم وعدالت کے علاوہ وہ تمام صفات ہیں جو کسی حکومت عادلانہ کو چلانے کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔

علم وعدالت بھی صلاحیت کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ان کی اہمیت کی وجہ سے انہیں علیحد ہیان کیاہے، یہاں صلاحیت کے من میں ان چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

## ا-سیاسی بصیرت

سیاسی امور میں اگر کوئی بھیرت نه رکھتا ہوتو وہ اپنے ملک کو چلائے سے عاجز ہے،حضرت امیرالمونین کافرمان ہے:

<sup>&</sup>quot;آفة الزّعامة ضعف السّياسة."

"زعامت كي آفت سياست كي كمزوري ہے۔" (غور دالحكم. ١٣٦)

### ۲۔زمانے کے حالات سے آگاہی

زمانے کے حالات سے آگاہ ہونے کی اہمیت واضح ہے، اگر واقعات سے آگاہی نہ ہوتو اسلامی مملکت یقیناً غیر ترقی یافت مجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ زمانے کے حالات سے ناوا قفیت کی وجہ سے دھوکہ کھانے کا بھی امکان ہے، خصوصاً موجودہ دور تو دھوکہ بازی اور فریب کاری کا دور ہے، ہی۔ امام صادق کا کا فرمان ہے:

"العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس."

"این زمانے کے حالات سے واقف علماء پر بھی کوئی چیز مشتبہیں ہوتی۔ "رتحف العقول ، ۲۲۱)

٣\_تدبير

قوت تدبیر کی ضرورت بھی واضح ہے کیونکہ امت مسلمہ کی سرداری آور ان کے معاملات، انفرادی واجھائی، دبنی اور دنیاوی امور کو اسلام کے راستے پر چلانے کے لئے مدبرانہ قیادت کی ضرورت پوشیدہ نہیں ہے، لہذا فقیہ کے لئے سوچ اور تدبیر کا مالک ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔

ر چندافراد پر شتمل ایک گھر کے سربراہ کے لئے اگر یہی قوت تدبیر ضروری ہے توایک مملکت کوچلانے والے کے لئے بطریق اولی اس صفت ہے متصف ہونا ضروری ہے۔ ل مہم قوت فیصلہ

یہ بھی ایک اہم شرط ہے کیونکہ بیک وقت بڑے بڑے فیصلے کرنے بڑتے ہیں بھی ایک واقعہ کے کئی پہلوسا منے آجاتے ہیں، چنانچہ چھوٹے سے لے کر بڑے فیصلہ تک قوت فیصلہ لے فرمان ام باقر" کانی - 2 میں 200 کاطرف رجوع فرمائیں۔

كَ كَمْرُ ورَبُونَ سِيسَ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ مِينَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي ا "ايّها النّاس انّ احق النّاس بهذا الأمر اقو اهم عليه و اعلمهم بأمر الله فيه "

''اے لوگواتم لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جواس (کے ظم ونتی برقر ارر کھنے) کی سب سے زیادہ قوت (وصلاحیت) رکھتا ہو، اور اس کے بارے میں اللہ کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو۔''(نہج البلاغہ خطبہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔)

## ۵\_شجاعت

اس کی اہمیت بھی پوشیدہ نہیں ہے۔اسلام کا نفاذ کرنے کے لئے شجاع ہونا ضروری ہے تا کہ بزدلی کی وجہ سے تھم خدامعطل ہوکر نہ رہ جائے۔

"لَاتَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوُمَةَ لَآئِمٍ."

'' یعنی اسے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہیں ہوتی۔''

"وزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحِسْمِ"

''اور(مال میں نہ سہی) مرعلم اورجهم کا پھیلاؤتو ای خدانے زیادہ

فرمايا ي- "(البقرة ٢٨٥)

اس کے علاوہ قوی اور شجاع اسلام کے اصل راستے پر گامزن رہے گا اور اندرونی و بیرونی مختلف عناصر کے دباؤ میں آ کرمشرق یا مغرب کی طرف ماکل نہیں ہوگا، اور اپنے صحیح موقف پر پہاڑکی طرح ثابت قدم رہے گا، جیسا کہ امیر المونین کا ارشاد ہے:

"كالجبل لا تزيله القواصف ولا تحركه العواصف."

"وه مضبوط پہاڑی مانند ہے کہنہ باد تُند جے ہلا عتی ہے اور نہ تیز آندهی

اسے اکھاڑ سکتی ہے۔''

ان چنداوصاف کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا جن کا صلاحیت کے شمن میں فقیہ جامع الشرائط میں ہوناضروری ہے۔اس کےعلاوہ اور بھی چنداوصاف کا ہوناضروری ہے جن کا ذکر اس بحث کے آخر میں کیا جائے گا۔

عموما اسلامی مملکت کے سربراہ یعنی ولی فقیہ میں ان شرائط کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں، بلکہ بید نیا کے معمول کے مطابق ہے اگر کسی کا رخانہ کو چلانے کے لئے کسی مدیر کی ضرورت پڑے تو بھیناً اس کے لئے ایسے شخص کا امتخاب کیا جائے گا جسے اس قتم کے کام میں فنی مہارت حاصل ہو۔ایک بیارشحص کی بیاری کی شخیص کے لئے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کوئی بلڈنگ بنانی ہوتو انجینئر کو تلاش کیا جاتا ہے تو کیا بیہ عقول بات ہے کہ اسلامی نظام کو چلانے کیلئے فرد میں کوئی مہارت اور شرط ضروری نہ ہو،اور جسے چاہے نتخب کرلیا جائے۔

مطلب کوزیادہ واضح کرنے کے لئے مثبت شرائط کے بعد چند منفی شرائط کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جو کہ مذکورہ شرائط کے ضمن میں بھی آتی ہیں۔

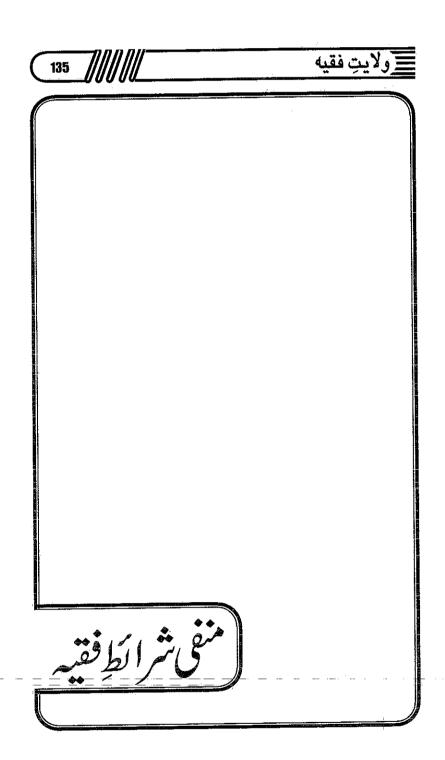

# امام المتقينٌ فرماتے ہيں·

"ولقد علمتم انه لا ينبغى ان يكون الوالى على الفروج والدّمآء والمغانم والأحكام وامامة المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمته، ولاالحاهل فيضلهم بجهله، ولاالجافى فيقطعهم بجفآئه ، ولاالحآئف للدول فيتخذ قوماً دون قوم، ولاالمرتشى في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ، ولاالمعطل بالسّنة فيهلك الأمّة "

''(اے لوگو!) تہمہیں ہے معلوم ہے کہ ناموں ،خون ،مال غنیمت (نفاذ) احکام اور مسلمانوں کی پیشوائی کے لئے کسی طرح مناسب نہیں کہ کوئی بخیل حاکم ہو کیونکہ اس کا دانت مسلمانوں کے مال پر لگار ہے گا اور نہ کوئی بخ کوئی جالت کی وجہ سے گراہ کرے گا اور نہ کوئی بخ طلق کہ وہ اپنی تند مزاجی سے چرکے لگا تارہے گا اور نہ کوئی مال و دولت میں بداہ روی کرنے والا کہ وہ بچھلوگوں کودے گا اور نہ کوئی مار دے گا اور نہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینے والا کہ وہ وہ مرول کے حقوق کو گا اور نہ کوئی سنت کو بے ماریکاں کردے گا اور نہ کوئی سنت کو بے ماریکاں کردے گا اور نہیں انجام تک نہ پہنچائے گا اور نہ کوئی سنت کو بے

كاركردينے والا كدوه امت كوتباه وبر با دكردےگا۔" (نهيج البيلاغيه

خطبه ۱۳۱)

البخيل

اسے بخیل نہیں ہونا جاہئے کیونکہ بخیل و کنجوں ہونے کے دو نتیجِنگل سکتے ہیں (i) دوسروں کے اموال کواپنی جائیداد میں شامل کرنا چاہے گا،تا کہ اس کا مال زیادہ سے زیادہ ہوجائے۔

(ii) اپنامال خرچ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ سر کاری دولت کوضر وری منصوبوں اور دیگر کاموں پرصرف کرنے ہے بچکچائے گا۔

بيدونول ننتج اسلام كےمعيار حاكميت كےخلاف ہيں۔

۲\_جابل

اسے جاہل نہیں ہونا جا ہے کیونکہ اسلامی قانون اور زمانے کے دیگر حالات سے جاہل ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کی گمراہی کاسبب بننے کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام کو اسلامی معاشرے میں نافذنہیں کر سکے گا۔

"فاقد الشيء لا يعطيه."

''لینی جو شخص کسی چیز کا ما لک نه مود وسروں کو کیا دےگا؟

رسول اكرم نا ابل كومسلمانوں كى قيادت دينے كے سلسلے ميں فرماتے ہيں:

"من تقدّم على المسلمين وهو يرى انّ فيه من هو افضل منه

فقد خان الله ورسوله والمسلمين."

'' جو شخص مسلمانوں کا قائد ہے جب کہ اس سے افضل ان میں موجود ہول، اس نے اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت كي" (الحياة ج٢ ر ص٣٦٢)

جناب نبی کریم کافرمان ہے:

"من ام قوماً وفيهم من هو اعلم منه وافقه، لم يزل امرهم الى سغال يوم القيامة."

"جو شخص کی قوم کا امام ہے اور ان میں اس سے اعلم اور افقد افراد موجود مول تو قیامت تک ان کے امور ترقی و بلندی سے ہمکنار نہیں ہول گے۔" (الحیاة ج ۲ رص ۲۲ س)

٣-ظالم

اے ظالم نہیں ہونا چاہئے کیونکہ وہ ظلم کے ذریعے مسلمانوں اوران کی وحدت اوراتحاد کوئٹر کے گڑے کردے گا اور مسلمانوں کی حکومت کوئٹر کے گڑے کردے گا اور مسلمانوں کی حکومت کوئٹم کردے گا، جبیبا کہ ارشادامیر الموثین ہے:
"الملک پیقی مع الکفو و لا پیقی مع الطلم"

'' ملک وسلطنت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔''

هم \_خائن

اسے مالی امور میں خائن نہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ مالی معاملات میں جب دہ انصاف سے کام نہ لے گا تو تفتیم اموال میں ایک قوم کو دوسری قوم پر ترجیح دے کر طبقاتی اختلاف کو ہوا دے گا جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔

۵\_رشوت خور

اے رشوت خورنیس ہونا چاہئے کیونکہ حاکم کی رشوت خوری سے ظلم کا بازارگرم ہوجاتا ہے اور حق اندن اللی کا نفاذ ہے اور قانونی حق سے مروم رہ جاتا ہے جس سے حدود وقوانین اللی کا نفاذ نہیں ہوسکتا۔

7//////

### ۲ سنت خدا کوترک کرنے والا

اسے سنت خدا کوترک کرنے والانہیں ہونا چاہئے کیونکہ سنت خدا ورسول گوترک کرنے کی صورت میں حکم الٰبی کا جراء معطل ہوجا تا ہے اور اسی طرح وہ امت مسلمہ کی ہلا کت کا بھی سبب بنتا ہے۔

#### ۷۔ دنیار ست

اسے دنیا پرست نہیں ہونا چاہئے کیونکہ دنیا پرسی ، جاہ طلی اور شہرت خواہی کا جذبہ رکھنے والے کے لئے رسول اکرم فرماتے ہیں:

"اذا رايتم العالم محبًا لدنياه فاتّهموه على دينكم."

'' جب کسی عالم کو دنیا پرست پاؤ تو اس کواپنے دین (کے معاملات) میں تہم کرو!(اس کی دیانت درست نتھی نہ ہے)۔''(السحیاۃ

ج ۲ رص ۲۳س)

"اوحى الله الى داؤود ، لاتجعل بينى وبينك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتى فأنّ اولئك قطّاع طريق عبادى المريدين "(كافى الامراكياة ج٣١/٢٨)

''حضرت داؤوڈ پردحی ہوئی (اے داؤود!)میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو قرار نہ دینا جو عاشق دنیا ہو، کیونکہ وہ میرے عاہنے والے بندگان کے داہزن ہیں اور میرے بندوں کو جھے سے دور کرتا ہے۔''

۸\_سطح زندگی بلند

ھاکم اسلامی کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے بلندنہیں ہونی چاہئے یہ فرق ما کل ومسکن (کھانے پینے اور رہنے) دونوں اعتبار سے ہے۔ لیکن اگر مکان کے اعتبار سے امن وسلامتی کا خطرہ موجود ہوتو ضرورت کے مطابق استفادہ کرنانا چائز نہیں ہے۔

مولائے متفیان کے فرامین کا مطالعہ کرنے سے اس قتم کی شرا کط بخو بی واضح ہو جاتی ہیں اور معلوم ہو جاتی ہیں اور معلوم ہو جاتی ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ والی (حاکم) کو اپنی رعیت کی ہمدردی اور اس کی قبلی تسکین کے لئے کس حد تک اور کیا روبیا اختیار کرنا چاہے ؟ آپ والی کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی کی ایسی دعوت ولیمہ میں جاکر لذیذ کھانے کھائے جس میں غریبوں اور فقیروں کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ آپ کے والی بھر ہ عثان بن حنیف کا واقعہ شہور ہے۔

اس کوپڑھنے کےخواہشمندحھزات کتاب نہے جہ السلاغے مکتوبنمبر ۴۵ کی طرف رجوع فرمائیں۔

اميرالمونينٌ فرماتے ہيں:

"انّ اللّه جعلني اماماً لخلقه ، فقرض على التقدير في نفسى مطعمي ومشربي وملبسي كضعفآء النّاس ، كي يقتدى الفقير بفقرى و لا يطغي الغني غناه."

"بے شک اللہ نے جھے اپنے بندوں پر امام اور رہبر بنایا اور جھے پر بیفرض
کیا کہ میں کھانے پیٹے اور لباس میں فقیر اور غریب کی طرح زندگی بسر
کروں تا کہ فقیر وغریب کے لئے میراعمل نمونہ ہوا ور امیر کے لئے اس کی
دولت غنی کے لئے اس کی غناء وتو نگری طغیان وسرکشی کا سبب نہ بن
جائے۔" (الحیاۃ ج۲رص ۳۹۰،۳۸۹)

"المعلى ابن خنيسس قال فقلت لوكان هذا (الحكم)اليكم لعشنا فقال هيهات يا معلى الما والله ان لو كان ذاك ما كان الاسياسة الليل وسياحة النهار ولبس ////////

الخشن واكل الخشب "

"معلی ابن حیس نے امام صادق سے ایک دن حکم انوں لے کے نازوقع کا ذکر کرتے ہوئے کہا: فرزندرسول اگر حکومت کے اختیارات آپ کے پاس ہوتے تو پھر ہم بھی آپ کے زیرساییٹ وعشرت کی زندگی بسر کرتے۔امام صادق سے فرمایا: اے معلی ایپ دور از حقیقت بات ہے،اللّذ کی قتم ااگر حکومت کی زمام ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو رات کوامور رعیت کی تدبیر، دن کو بندوں کی فلاح و بہود کی خاطر گھو نے، کھر درے کیٹرے بہنے اور ناگوار کھانوں کے سوا پچھنہ ملتا۔" (الحیاۃ ۔۱۳۹۰) امام کی علیہ السلام فرماتے ہیں:

"انّ اللّٰه تعالىٰ، فرض علىٰ ائمة الحق ان يقدرو انفسهم بضعفة النّاس ، كيلا ينبيغ بالفقير فقره."

''تحقیق ،الله تعالی نے امام حق پر فرض ولازم قرار دیا ہے کہ اپنے نفس کو کمزورلوگوں کی طرح قرار دے تا کہ فقیر پر اس کی تنگدستی حملہ آور نہ ہو جائے اوراس کوراہ حق سے خارج نہ کر دے۔'' (الحیاۃ۔ج۲رص ۲۵۹) مسلمانوں کے رہبر کے متعلق امیر المونین فرماتے ہیں:

"لا يقيم امر اللُّه سبحانه الا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع."

'' حکم خدا کا نفاذ وہی کرسکتا ہے جو (حق کے معاطع میں )نرمی نہ برتے ، عجز و کمڑوری کا اظہار نہ کرےاور حرص وطع کے پیچھے نہ لگ جائے۔'' (نہج البلاغہ صحی صالحی الکلمیۃ ۔ ۱۱۵)

ل اس كالثاره بني اميريا السي خاندانول كى طرف بج جو حكومت كوزيرايه بوت تقد

9\_مصانعه

''مصانعہ'' سے مراد ہروہ حرکت اور عمل وسلوک ہے جوکسی اسلامی اصول وقانون کے مطابق نہو، بلکہاس میں انسان کی اپنی ذات کا دخل ہو۔ ایس کی تفصیل

اس کی تفصیل یوں ہے:۔

کوئی بھی انسان جب کوئی کام یاعمل انجام دیتا ہے تو اس کے دولحاظ اور محرکوں میں سے ایک ہوسکتا ہے،

ا۔ پہلائحرک بیہ کہ انسان جب کی منصب ومقام پرفائز ہوتا ہے، ہمارے موضوع کے مطابق اسلامی قانون نافذ کرنے کے دریے ہوتا ہے تو اس کے اردگرد، ذاتی تعلقات، دوستوں کی دوتی کے تقاضے، کنبہ پروری اور مصلحوں (البتہ بیصلحت اسلام کی فاطر نہ ہو) کا جوم ہوتا ہے اور ہرطرف سے اس کے مقام سے فائدہ اٹھانے کی کوششوں کے لامتناہی سلطے کا آغاز ہوجاتا ہے، جس سے انسان بھی ماحول، معاشرتی حالات اور حاکم کے زیراثر آگر کوئی کام کرجاتا ہے اور بیکام اصول عدل ومساوات اور روح قانون اسلام کے بالکل خلاف بھی ہوسکتا ہے، اس فعل کانام مصانعہ کاری، سودے بازی اور اقرباء پروری وغیرہ کی پرستش ہے، جو ہوسکتا ہے، اس فعل کانام مصانعہ کاری، سودے بازی اور اقرباء پروری وغیرہ کی پرستش ہے، جو ایک مذموم فعل اور اسلام کے اصول عدل ومساوات کے مطابق جرم شار ہوتا ہے۔

۲۔ دوسرامحرک، جوانسان کے کسی کام کوانجام دینے کاباعث بنما ہے وہ پہلے محرک کے برط سال می اصول عدل و بنیادی مساوات اور صحیح معیار ومیزان کے مطابق ہوتا ہے، اگر کسی کے سیرد کوئی منصب کیا جاتا ہے تو اس کا عامل اور حقیق محرک اس شخص میں پائی جانے والی صفات میرد کوئی منصب کیا جاتا ہے تو اس کا عامل اور حقیق محرک اس شخص میں پائی جانے والی صفات والتی اور ذاتی صلاحیت بن جاتی ہے۔ اگر کسی کووہ مقام وعہدہ دینے ہے گریز کرتا ہے تو اس کی عدم صلاحیت اور اس کام کے ستحق نہ ہونے کی بناء پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چنا نچ کسی کوکوئی مقام وعہدہ دینے کے بعدا سے اس کے مقام سے معزول کرنا اس حقیقت کی روش دلیل ہے کہ وہ مقام وعہدہ دینے کے بعدا سے اس کے مقام سے معزول کرنا اس حقیقت کی روش دلیل ہے کہ وہ مقام

7//////

اوراس کے تقاضے اس شخص کی صلاحیتوں سے بالا اور بالاتر ہیں۔

اس بناء پر حاکم اسلامی اور ولی فقیہ کے لئے پہلی قشم کے اعمال ،افعال اورسلوک سے ممبرّ ااور یاک ہوناضر وری ہے ہے

حضرت على فاس الفظان مصانع "كمعنى اورجگديان فرمائ بين ، آپ فرمات بين ....و لاتخالطونى ....و لاتخالطونى مالمصانعة.

" مجھ سے ولیں باتیں باتیں نہ کیا کروا جیسی جابر وسرکش فرمانرواؤں سے کی جاتی ہیں۔۔۔۔اور مجھ سے اس طرح کامیل جول نہ رکھوا جس سے چاپلوس اورخوشامد کا پہلونکتا ہو۔' (نہج البلاغه خطبه ۲۱۳)

علاء کے نزدیک عام حکمر انوں اور بادشاہوں کی مداحی، ثناخوانی اور چابلوی کرنا در مصانعہ "ہے، اس قسم کی گفتگو، دوش اور سلوک سے جق تلقی ، اغراء بجل (جہالت کی طرف لے جانا)، گمراہ کرنے اور ہونے کے علاوہ کوئی مثبت نتیج نمیں نکتا، کیونکہ پیطر یقد حقیقت پرمنی نہیں ہے دوسری جانب ایسا کرنا، دوسروں کی غیر شرعی خواہشات کی تحمیل، نفیاتی کمزوری، کمزور ارادہ اور شجاعت، جرات ومردائلی کے فقدان کی علامت ہے، جو کہ ایک رہبروقا کداسلامی کے لئے سراوار نہیں ۔ تیسری جانب بیکام رہبری کے منصب ومقام اور قیادت امت سے خیانت اور غداری کی بھی غمازی کرتا ہے۔

+ا\_مضارعة

اس کا مطلب اینے آپ کو کسی دوسرے کے مشابہ بنانا ہے۔دوسرے کی فکر عمل اور اخلاق وغیرہ سے ایت آپ کو ہم آ ہنگ کرنا ہے۔ بیدایک فدموم صفت ہے ادر قائد اسلام کواس

لے حضرت علیٰ کے دورِ عکومت میں اس متم کی بہت میں مثالیں ملی ہیں۔

سے مبرا ہونا چاہئے کیونکہ عموما کوئی بھی کسی معاشرتی عیب، اخلاقی کمزوری جیجے فکر کے فقدان، انتخاف اور کج روی شے خالی نہیں ہوتا اور قائد کو چاہئے کہ معاشر ہے میں موجود تمام کمزوریوں کی تشخیص کر کے علاج اور حل پیش کر ہے اور جب کوئی اسلامی امت کا رہبر یا کوئی بھی قائد معاشر ہے میں رائج رسم ورواج ، اخلاقی آ داب، تہذیب وتدن اور فکری کمزوریوں میں شریک ہوکران کے میں رنگ میں رنگ جائے گا تو وہ اپنے معاشر ہے کی اصلاح نہیں کر سکتا، کیونکہ مریض معاشر ہے کی بیروی کرنے سے وہ قائد بھی اخلاقی ، فکری اور عملی بھاریوں میں مبتلا ہوجائے گا جس کا متیجہ اصلاح معاشرہ کے برعکس نکلے گا۔

سن محمی بھی قائد کوسب سے پہلے اپنی اصلاح ،خود سازی اور تغییر ذات کو اولیت دینا چاہئے ، جس کی ذات ، بذات خود درست نہ ہو وہ دوسروں کو کیسے درست کرسکتا ہے؟ حضرت امیر المونین اس سلسلے میں فرماتے ہیں :

"من نصب نفسه للناس امامافليدا بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه و معلم نفسه ومؤدّبها احق بالأجلال من معلم النّاس ومؤدّبهم. " " وَحُصُّ اللهِ آپُ لُولُولُوں كى رہبرى كے لئے پیش كرتا ہے الله علي من كده دوسروں لوتعليم دينے ہے پہلے الله آپ استذكر ہے اور زبان ہے تہلے گرے الله الله الله الله الله علی مرتبت دینے الله دوسروں لوتعلیم و تربیت دینے والد دوسروں لوتعلیم و تربیت دینے والے ہے زیادہ قابل احرام ہوتا ہے۔" (نج البلا فرکلمات سے) خود اطلاقی اور فعیا تی امراض میں مبتلا اور دوسروں كی اصلاح اور ان كی بیار یوں كا صحیح خود اطلاقی اور فعیاتی امراض میں مبتلا اور دوسروں كی اصلاح اور ان كی بیار یوں كا صحیح خود اطلاقی اور فعیا تی امراض میں مبتلا اور دوسروں كی اصلاح اور ان كی بیار یوں كا صحیح خود اطلاقی اور فعیاتی امراض میں مبتلا اور دوسروں كی اصلاح اور ان كی بیار یوں كا صحیح خود اطلاقی اور فعیاتی امراض میں مبتلا اور دوسروں كی اصلاح اور ان كی بیار یوں كا صحیح خود اطلاح پیش كرنے والے قائد پر بیمثال صادق آتی ہے:

"وغير تنقي يأمر النّاس بالتّقيّ كطبيب يداوي النّاس وهو

علیل "''' د جوغیر تقی (شخص) لوگول کوتفوی اور پر ہیز گاری کی دعوت دیتا ہے، وہ اس ڈاکٹر کی مانند ہے جولوگول کا علاج معالجہ کرتا ہے کیکن خود بیار رہتا ہے۔''

اا\_طمع

طمع اور لا کچ ایک قسم کی نفسیاتی اوراخلاقی اسارت (زنجیر) ہے قائد جب تک اس قید و بند سے آزاد نه ہووہ دوسروں کواس سے رہائی نہیں دلاسکتا ۔حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں: "الطّمع دقٌ مؤمَّد " "طمع ولالحج دائمی قید و بند ہے۔"

اس اسارت اور دائی قید و بندے رہائی حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ جب تک طمع کا قلع قمع نہ کیا جائے سروری ہے کہ قلع قمع نہ کیا جائے تب بیقید باقی رہتی ہے، امت اسلامیہ کے قائد ور بہر کے لئے ضروری ہے کہ وہ خوداس قید ہے آزاد ہو، تاکہ وہ دوسروں کواس سے آزاد کراسکے۔ نہ کورہ بحث سے معلوم ہوا کہ وہ فقیہ کے لئے دوطرح کی شرائط ہیں:

ا۔مثبت۔ اس کوآ سانی ہے بیجھنے کے لئے سانقشہ ملاحظہ نم ائس۔

عاکم اسلامی (فقیہ)

علم اسلامی (فقیہ)
علم عدالت عدالت صلاحیت معالمت ناور انط شجاعت مناور انط مختل مناور انط اللہ خائن رشوت خور سنت خداکور کرنے والا اللہ عائن رشوت خور سنت خداکور کرنے والا معالمت مضارعة طبع ----

بناء برای ولی فقیہ کوان تمّام شرائط ہے متصف ہونا جائے تا کہ اسے مسلمانوں کے تمام امور میں خل دینے اوران کو چلانے کے لئے پورا پورا اعتاد حاصل ہوسکے۔

اگرایک مجتهد (جامع الشرائط)ان صفات کا حامل ہوگا تو ولایت اور زعامت مسلمین ای کو حاصل ہوگا اور امت اسلامیہ پر (مذہب تشیع کے مطابق)اس کی اطاعت کرناواجب لازم ہے۔

آوراس فقیہ کی مخالفت ،رسول اللّہ اور ائمہ معصومین کی مخالفت تصور کی جائے گی ،جیسا کہ اس مطلب کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے:

"الرّآدَ عليهم كالرّآدَ علينا والرّآدَ في حدّ الشّوك بالله."

"فقهائِ جامع الشرائط كاحكم مستر دكرنا بهاراحكم معتر دكرنے كمتراوف
ہاور بهاراحكم مستر دكرنے والاشرك باللّه كي حد پرتصور كيا جائے گا۔"
اگر امت اسلاميه ميں ايك سے زائد فقهاء بيك وقت موجود بول تو اس وقت كيا
صورت به گی؟ اس كا تجزية بهم الحكے باب ميں چيش كرتے ہيں۔

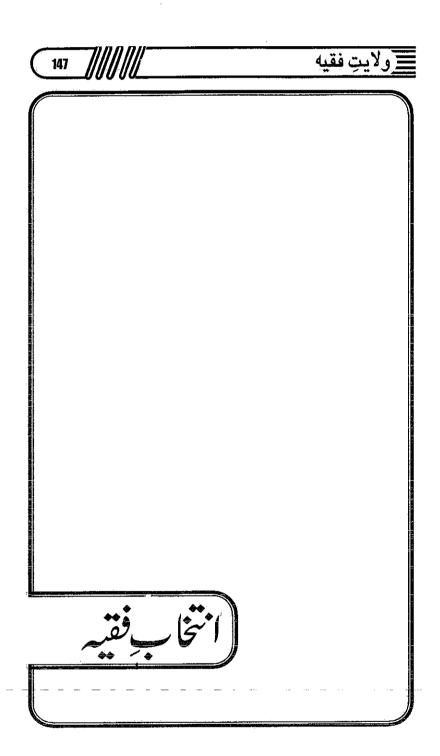

فقیہ جامع الشرائط کی تعداد ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آیاان میں سے ہرایک کو دلایت عامہ اور اختیار ات تامہ حاصل ہیں یاان میں سے صرف ایک کو؟ اور اگر صرف ایک فقیہ حاکم مطلق ہوتو باقی فقہاء کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب میر ہے کہ قائد کا ایک ہونا ضروری ہے۔اس صورت میں میسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ متعدد فقہاء میں سے ایک کا انتخاب کس طرح عمل میں آئے گا؟اور باقی فقہاء کی نسبت اس کی ولایت کہاں تک درست ہوگی؟

قيادت واحدة

قیادت واحدة اوراس کی دلیل کئی طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔

السيرت اورسنت خدا

الله تعالى نے انسان كى مدايت كے لئے اس مرز مين پر جيئے بھى انبياء بھيج ہيں ان كى چند شميں ہيں:

(i) جبیما که ہر دور میں ایک نبی ورسول ہوا کرتا تھا۔

(ii) ایک وقت میں ایک سے زائد نبی ورسول موجود ہوتے تھے لیکن ان میں سے ہر ایک کام اور دائر ہ کارجدا ہوتا تھا۔

(iii) ایک وقت میں ایک محل ومقام کے لئے دو نبی ورسول بھی ہوا کرتے تھے لیکن

کہاجا تاہے۔

قیادت ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ہوتی تھی،جیسا کہ جناب موتی اور ہارون تھے۔ تاریخ انبیاء میں پہکہیں نہیں ہے کہ ایک محل کارپر دو نبی درسول موجود ہوں اور ہرایک کے اختیارات الگ الگ ہوں۔

ای طرح ائم معصوبین کادور بھی اس مطلب پرشاہدہ کہ ایک وقت میں صرف ایک امام ہوتا تھابا وجوداس کے کہ دونوں شخصیتیں بیک وقت امام بننے کی تمام قابلیتوں اور صلاحیتوں کی حامل ہوتی تھیں، جیسا کہ امیر المونین کے وقت حضرت امام حسن اور امام حسین موجود تھے مگر امام کے تالع تھے، اسی طرح امام حسن کے دور امامت میں حضرت امام حسین موجود تھے لیکن خود امام نہیں تھے بلکہ اس وقت آئے ایام حسن کے فرمان برغمل کرتے تھے۔

لہذا اس سیرت انبیاء وائمہ اور سنت خداسے رین تیجہ نکلتا ہے کہ ہر دور اور ہر وقت کے لئے امام ایک ہی ہوتا ہے دونہیں ،خواہ اس وقت دوسرے ایسے افر ادبھی موجود ہوں جن میں مستقل امام بننے کی قابلیت وصلاحیت موجود ہو۔

اس بناء پر دور فیبت کبری میں بھی زمانہ انبیاءً وائمۃ کی طرح ایسا فقیدایک ہی ہونا چاہئے جوسلمانوں کے سیاہ وسفید پر اختیار رکھتا ہو، اس کی مزید وضاحت خودامام زمانہ کی سنت وسیرت میں موجود ہے۔ آپ اپ فیبت صغریٰ کے دور میں اپنا نمائندہ ایک شخص ہی مقرر فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ نواب اربعہ آ آ پ کی طرف سے کیے بعد دیگرے معین کئے گئے۔ امام زمانہ اگر چاہتے تو بیک وقت اپ دونمائندے مقرر فرماسکتے تھے لیکن آ پ سنت اللی کی پیروی کرتے ہوئے اور مسلمانوں کی وحدت کو محفوظ رکھنے کے لئے اپنا نمائندہ ایک ہی مقرر فرماتے رہے جتی کہ اگر آ پ چا چا تو دو محل کا رمیں اپ دونمائندے مقرر فرماسکتے تھے جیسا کہ نواب اربعہ کا محل کا رمیں اپ خدرہ میں بھی موجود تھا اس طرح آ پ اپنا ایک نمائندہ بغداد بغداد اللہ الم زبانہ نے دونمائند کے بعد وقد اللہ مقرر فرمائے تھے جیسا کہ نواب اربعہ کا محدود تھا اس طرح آ پ اپنا ایک نمائندہ بغداد کے امام زبانہ نہ کے بعد دیگر ساتھ چار تائب مقرر فرمائے تھے۔ انہی نواب اربعہ کے ابتا کہ نواب اربعہ کا ایک نمائندہ بغداد کے انام زبانہ نے دونمائند کے ایک بعد دیکھی کے بعد دیگر سے جارہ کا کہ دونمائند کے ایک بی بھی موجود تھا اس طرح آ پ اپنا ایک نمائندہ بغداد کیا انام زبانہ نے دونمائند کے ایکھی بھی موجود تھا اس طرح آ پ اپنا ایک نمائندہ بغداد کیا امام زبانہ نے دونمائند کے اپنے بغیرہ میں بھی موجود تھا اس طرح آ پ اپنا ایک نمائندہ بغداد کے انام زبانہ نے دونمائند کے انام زبانہ نے دونمائند کے انام زبانہ نے دونمائند کے انام زبانہ کے دونمائند کے انام زبانہ کے دونمائند کے انام زبانہ کے دونمائند کی دونمائند کے انام زبانہ کے دونمائند کے دونمائند کے انام زبانہ کے دونمائند کے دونمائند کے دونمائند کے دونمائند کے دونمائند کی دونمائند کی دونمائند کے دونمائند کے دونمائند کے دونمائند کی دونمائند کی دونمائند کے دونمائند کے دونمائند کے دونمائند کی دونمائند کی دونمائند کے دو

Presented by www.ziaraat.com

اوراس کے نواح میں اورا یک نمائندہ خراسان وغیرہ میں مقرر کر سکتے تھے۔

بیتمام امورانجام نید بینااس امر کی دلیل ہے کہ نمائندہ امام زمانۂ یا قائد ملت اسلامیہ ایک ہی ہوتا ہے۔

تاریخ کامطالعہ کرنے سے بیر حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ امام زمان کے نمائندے معروف نواب اربعہ کے علاوہ اور بھی موجود تھے ،گران سب کا رابطہ امام زمان کے ساتھ نواب اربعہ کے در یعنی ان کی مستقل حیثیت نہیں تھی بلکہ وہ وکیل دروکیل کی حیثیت سے اربعہ کو خراب کی مستقل حیثیت نہیں تھی بلکہ وہ وکیل دروکیل کی حیثیت سے کام کرتے تھے ۔سفراء امام زمانہ (نواب اربعہ) اور باقی وکلاء کے درمیان موجود فرق کا ذکر فرماتے ہوئے جناب علامہ السید تھ الصدر اُن پی کتاب 'تاریخ الغیت الصغری ''جارص ۹۰ فرماتے ہیں .

"اولهما ان السفير لواحيه الامام المهدى (ع) ماشرة ويعرفه شخصيا ويأخذ منه التوقيعات والبينات على حسين ان الوكلاء ليسوا كذلك بل يكون اتصالهم مالمهدى (ع) عن طريق سفر آئه ليكون همزة الوصل بينهم وبين قواعدهم الشعبية "

چندایسے وکلاء کے نام جونواب اربعہ کے دور میں مذکورہ حیثیت سے کام کرتے

ولايتِ فقيه

151

تھے،درج ذیل ہیں:

ا\_حاجز (بغداد)

٢\_بلالي (بغداد)

٣ ـ عطار ( بغداد )

سم\_عاصمی ( کوفه)

۵\_محرین ابراہیم بن مہزیار (اہواز)

٢ ـ احمد بن قاسم (قم)

۷\_محد بن صالح (بهدان)

۸۔شای (رے)

٩\_قاسم بن علا (آ ذربائيجان)

•ا يُحُدِين شاذان نعيمي (نبيثا يور)

٢\_اختلاف رائے ومل

قیادت متعدد ہونے کی صورت میں افراتفری جیلتی ہے۔

الله تعالی نے انسان کوایک ایم فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے لامحالہ ایک دوسرے سے اختلاف رائے اور اختلاف عمل پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی ذمہ داری میں جتنا اضافہ ہوگا اتنا اختلاف رائے کا پیدا ہونالازمی امر ہے۔

فقہائے عظام میں سے ہرایک میں جو کہ انسانوں میں سے ہی ہیں،اختلاف کا مادہ موجود ہے،الہذااگر ہر فقیہ ملت اسلامیکا قائداعلی ہواور ہرایک کے لئے حکومت کرنے کا حق عملی طور پر ثابت ہوتو لامحالہ مقام رہبری میں اختلاف رائے کی بناء پر اختلاف اور دوعملی ضرور پیدا ہوگی،جس کے بیتے میں امور مملکت اور فظام حکومت مفلوج ہوجانے کا امکان پیداہوگا جو اسلامی

حکومت کی تشکیل کی غرض وغایت اور امداف کے منافی ہے۔

آ خرمیں ہم امام ہشتم علی این موتی الرضا کاار شادہ ہدایت نقل کرتے ہیں جس کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی، البتہ امام گا یہ بیان امام (معصوم ) کے متعلق ہے، کیکن مناط اور میزان ومعیار دونوں (حکومت معصوم اور حکومت فقیہ ) کے درمیان ایک ہونے کی وجہ سے دونوں معیار پر پورااتر تاہے۔امام فرماتے ہیں :

"فأن قيل : فلم لا يجوز ان يكون في الأرض امامان في وقت واحد او اكثر من ذلك ؟ قيل : لعلل، منها : ان الواحد لا يختلف فعله وتدبيره ، و الأثنين لا يتفق فعلهما وتدبيرهما و ذلك انّا لم نجد اثنين الا مختلفي الهمم و الأرادة ، فأذا كانا اثنين ثم اختلفت هممهماو ارادتهما و كانا كليهما مفترضي الطّاعة ، لم يكن احدهما اولي بالطّاعة من صاحبه ، فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاحر والفساد ثم لا يكون احد مطيعا لأحدهما الا وهو ، عاص والفساد ثم لا يكون احد مطيعا لأحدهما الا وهو ، عاص ذلك السيل الى الطّاعة والأيمان ، و يكونون انّما اوتوا في ذلك المناب والمؤتلاف الأختلاف في ذلك المناب الأختلاف المقانع والذي وضع لهم باب الأختلاف

"ومنها: انه لو كانا امامين ،لكان لكل من الخصمين ان يسدعوا الى غير الذى يدعوا اليه الآخر في حكومة، ثم لا يكون احدهما اولى بأن يتبع صاحبه من الآخر فتبطل الحقوق والأحكام والحدود."

"ومنها :انسه لا يكون واحد من المحتين اولى بالنظر والمحكم والأمر والنهى من الآخر. فأذا كان هذا كذلك والمحب عليهم ان يبتدء والكلام وليس لأحدهما ان يسبق صاحبه بشيء باذا كانا في الأمامة شرعا واحداً مفأن حاز لأحدهما السكوت ،حاز للآخر مثل ذلك. واذاحاز لهما السّكوت بطلت الحقوق والأحكام، وعطلت المحدود، وصار النّاس كأنّهم لا امام لهم "

''اگرکوئی بیر کے کہ ایک زمین میں دوامام کیوں نہیں ہوسکتے ؟ تو جواب میں کہاجائے گا کہ اس کی ٹی وجوہ ہیں، ایک تو بیہ ہے کہ ایک امام کے کردار و تدبیر میں اتفاق ہونا و تدبیر میں کوئی اختلاف نہ ہوگا جبکہ دو کے کردار و تدبیر میں اتفاق ہونا مشکل ہے، کیونکہ ہم نے ہر دو کے عزم وارادے میں ہمیشہا ختلاف ہی دیکھا ہے، پی اگر دوامام ہوں اور دونوں کے عزم وارادے میں اختلاف بی یا بیا جائے اور دونوں کی اطاعت واجب ہوتو دونوں میں اختلاف، جھڑا اور اطاعت کو ترجے حاصل نہیں ہوگی۔ اس سے لوگوں میں اختلاف، جھڑا اور فساد چھلئے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جب ایک کی اطاعت کی جائے تو دوسر کی معصیت اور نافر مانی کی جائے گی اس طرح نافر مانی عام ہوجائے گی معصیت اور نافر مانی کی جائے گی اس طرح نافر مانی عام ہوجائے گی معصیت اور نافر مانی کی جائے گی اس طرح نافر مانی عام ہوجائے گی عرب خود خدا وند عالم بن رہا ہے ، چونکہ اس نے دومتضاد افراد کی کا سبب خود خدا وند عالم بن رہا ہے ، چونکہ اس نے دومتضاد افراد کی اطاعت کو واجب بنا کراختلاف کا سبب پیدا کیا ہے۔'

'' دوسری وجہ بیہے کہ اگرامام دوہوتے تونزاعات میں طرفین ایک ایک امام کی طرف رجوع کرتے ،ان میں سے کسی ایک امام کی طرف رجوع کرنے کو ترجیج بھی نہ ہوگی ،اس طرح حقوق ،احکام اور حدود معطل ہوکررہ جائیں گے۔''

"تیسری بات بہ ہے کہ احکام صادر کرنے، امرونہی کرنے اور نگرانی رکھنے میں دونوں اماموں میں ہے کہ ایک کور ججے نہ ہوگی، لہذا خود لوگوں کو پہل کرنا چاہئے کہ (وہ معصوم ہے) سوال کریں، جواب دینے میں ایک امام کو دوسرے امام سے سبقت لین بھی ضروری نہیں ہے، تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ وہ خاموثی اختیار کرسکتا ہے اور جب ایک امام کے لئے خاموثی اختیار کرسکتا ہے اور جب ایک امام کے لئے خاموثی اختیار کرنا جائز ہوا تو حقوق، احکام اور حدود معطل ہو گئے نے خاموثی اور اور عدود معطل ہو گئے اور لؤگ کو یا امام کے بغیررہ گئے۔" (علل المشور ائع میں ۲۵۴۰)

الحياة. ج١/ص٣٦٥)

قیادت واحدة تبھی واحد هیقی ہوتی ہےاور بھی واحد حکمی۔

واحدِ فيقي

واحد حقیقی ہے مراد وہ صورت ہے جس میں مسلمانوں کا قائدایک ہی ہوتا ہے اور جے تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔

واحديظمي

اس صورت میں فقہائے کرام کی تعدادا یک سے زیادہ ہوتی ہے اوراس صورت میں وہ باہمی مشورے سے حکومت چلا سکتے ہیں، لینی باہمی مشورے سے حکومت چلا سکتے ہیں، لینی اس مجلس کے سامنے کی صورتیں موجود ہیں جن میں سے سی ایک پروہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں، یا در ہے کہ مجلس کے ارکان صرف مجہد جامع الشرائط ہی ہو سکتے ہیں۔

7///////

## مجلس كادائره كاروا ختيارات

ا مجلس با ہمی صلاح ومشور ہے ہے اپنے اراکین میں سے ایک فقیہ کوعبوری یا دائی طور پر منتخب کر ہے گی اور باقی فقہاء ان کے دستورات اوراحکام کے پابند ہوں گے، دیگر مجتهدین کی مسئولیت حکومت کے امورات میں مشورہ دینا اور اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے یا نہ کرنے پرکڑی نظر رکھنا ہوگی۔ بالفرض فقیہ حاکم میں صلاحیت اور شرائط رہبری ختم ہونے کی صورت میں باقی فقہاء کواسے معزول کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

۲۔ دوسری صورت میہ ہے کہ ایک فقیہ کو منتخب کرنے کی بجائے سیاس ، اقتصادی ، اجتماعی اور ثقافتی وغیرہ تمام حکومتی مسائل کو باہمی مشورہ سے حل کیا جائے گا اور مجلس کے اجلاس میں پیش شدہ مسکلہ کا بغور مطالعہ کر کے ایک مشتر کہ بیان کے ذریعے طے شدہ مسکلہ نشر کیا جائے گا ، اندرونی اختلاف موجود ہونے کی صورت میں اسے مجلس کے داخلی نظام کے ذریعے حل کیا جائے گا ، مثلاً (ز) اکثریت کی رائے قابل اتباع ہوگی جورائے شاری کے ذریعے معلوم کی جاسکتی ہے۔

(ii)ان فقہاء میں سے ایک فقیہ کوامتیاز لیعنی صلاحیت کی بناء پر فیصلہ کرنے کاحق حاصل ہوگا اور اس کی رائے کو ترف آخر کی حیثیت حاصل ہوگی۔

(iii) ہراکیہ فقیہ کی صلاحت مختلف ہونے کی صورت میں ہر فقیہ کی رائے اس کے اپنے دائرہ تشخص ومہارت سے متعلق موضوع کے اعتبار سے قابل عمل ہوگی۔ مثلاً ایک فقیہ کو اقتصادی میدان میں زیادہ مہارت حاصل ہے بہنست سیاسی میدان کے،اور دوسر نقیہ کو سیاسی میدان میں زیادہ مہارت حاصل ہے بہنست انظامی امور کے، تو ان کے درمیان اختلاف ہونے کی صورت میں اس مجہد کی رائے کو اولیت حاصل ہوگی جو متعلقہ موضوع پر باقی فقہاء سے زیادہ مہارت اورصلاحت رکھتا ہو۔

٣- ہرايك فقيه كوولايت عامه حاصل ہونے اوراس كے ساتھ نظم وضبط برقر ارر كھنے كى

ضرورت کو مدنظرر کھتے ہوئے میے کہا جاسکتا ہے کہ ہرا یک کا دائرہ کارجدا جدامعین کیا جائے ،اور بیہ امتخاب بھی باہمی مشورے سے عمل میں آئے تا کہ ہرا یک کے لئے اپنے اپنے دائرہ کار میں ولایت عامدنا فذکرنے کاحق ثابت ہوسکے۔اس طرح اپنے دائرہ کارکے علاوہ کسی اور کی حدود میں دخل اندازی کرنے کا جواز باتی نہیں رہے گا۔

یے طریقہ ایک وقت تھا جب علائے شیعہ کے درمیان رائج ہوا تھا، یہ واقعہ مرجع شیعیان جہان، صاحب کرامات حضرت علامہ آیۃ اللہ انتظامی السید مہدی بحرالعلوم کے دور میں رونما ہوا تھا، جب جناب موصوف کے دور میں ان کے علاوہ دیگر فقہاء نے جوالگ الگ صلاحت وفعالیت کے مالک تھے، اتحادا وروحدت کی مثال قائم کرتے ہوئے وظیفہ مرجعیت کو اپنے کا ندھوں پر اٹھاتے ہوئے الگ الگ کام کا ذمہ قبول کیا۔

ان کے درمیان تقسیم کاراس طرح ہو کی تھی۔

(i) آية الله العظلي مهدي بحرالعلوم :\_

(الف)زعامت وقیادت ۔ (ب) تدریس علوم اسلامیہ۔

(ii) آية الله العظلى الزام الشيخ حسين نجفٌ: .

(الف) ا قامت نماز کا فریضه، یادر ہے نجف اشرف میں اس وفت ایک نماز جماعت

ہوتی تھی جس میں تمام علماء شریک ہوتے تھے۔

(iii) آية الله العظلى اشيخ جعفر كاشف الغطاءُ: \_

آپؓ منصب فتویٰ پر فائز تھے،آپؒ کا کام اس حد تک اتحاد کا پیامبر ثابت ہوا کہ آیۃ اللّٰدانعظی السیدمہدی بحرالعلومؓ کے اہل خاندان بھی آپؓ کے مقلّدین میں شامل تھے۔ (iv) آیۃ اللّٰدانعظی الشّخ شریف مجی الدینؓ:۔

آ پِنَّمنصب قضاء وعدالت کے فراکفن انجام دیتے تھے۔ (مقد مدرجال بحرالعلوم۔ جارس اسم) مذکور ہ تقسیم کا راس دور کے مطابق درست تھی لیکن اسلامی حکومت قائم کرنے کی صورت میں تقسیم گیری کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا نظام اسلام نافذ کرنے کی سطح کے مطابق تقسیم کارو فرائض ہوسکتی ہے مثلاً حکومت کے بڑے بڑے عہدے مقدّنہ (آئین ، تدوین قانون ) عدلیہ، مجریہ (انظامیہ) وغیرہ۔

بہر حال اس قتم کی ذمہ داریوں کی تقسیم میں بھی ایسی شق موجود ہونی جائے جس کے ذریعے بڑے اخلاقی مسائل میں قوت فیصلہ ایک ہاتھ میں ہوتا کہ کوئی مسئلہ بلاجواب باقی نہ رہے۔

ایک مجمہد جامع الشرائط جب کسی مسئلے میں بوجانز وم وحا کمیت حکم (فتو کی حاکمیت) دیتا ہے تو باقی فقہاء کے لئے اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ فتو کی حاکمیت ہرفر دیرنا فذ ہوتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیہ حاکم کی نسبت غیر حاکم نقبہاء کا کیا تھم ہوگا؟ یقینا فقیہ حاکم کا تھم نافذ العمل ہوگا۔اسلامی مصالح کے مطابق اس فقیہ کی حمایت کرنا واجب ہے جوفریضہ اسلامیہ پر قائم ہوتا ہے شخصی مسائل کے علاوہ اجتماعی اور سیاسی مسائل کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔

بہرحال ایک سوال بہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فقیہ جامع الشرائط کا انتخاب کون کر ہے گا؟ خاص کرفقہاء کی تعدا دزیادہ ہونے کی صورت میں ۔

جواب سے کہ دور غیبت کبری میں یقیناً بیری امت مسلمہ کو بحیثیت مجموی حاصل ہے۔ یعنی امت مسلمہ براہ راست یا بالواسط اپنا قائد منتخب کرنے کی مجاز ہے۔ بلکہ اللہ ،اس کے رسول اور اسلام کی طرف سے اس پر ما مور بھی ہے۔

چنانچدایک فرد کے تعین پرنص خاص موجود نه ہواور امام معصوم کی طرف سے کوئی خاص نمائندہ بھی نامز دنہ ہوا ہوتو خود امت اسلامیہ پراسلامی قواعد وضوابط کے تحت بیفر بصنے عائد ہوتا ہے کہ وہ اسلامی متون (قرآن وحدیث) میں تعین شدہ شرائط وصفات کے مالک سمی بھی فردکواپ قائد کی حیثیت سے منتخب کرلے،اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ (انشاءاللہ) شور کی اور ولایت فقیہ

اسلامی نظام کی نگاہ میں شور کی ایک مضبوط اور ایک ثابت بنیادی عضر تصور کیا جاتا ہے جس کی اساس خود قرآن کریم میں موجود ہے' وَ اَمُسُوهُ مُ شُوْدَی بَیْنَهُمُ ''اس آبیشریف کی نفسیر بطور تفصیل بعد میں بیان ہوگی۔ فی الحال ہم شور کی کو بعنوان ایک مسلمہ حقیقت، قائد کے استخاب میں دخیل سیجھتے ہیں۔

لہذا جہاں کوئی نص موجود نہ ہواور جا کم اسلامی اور اسلام کی طرف سے امت اسلامیہ بحثیت مجموعی کسی چیز کی انجام دہی پر ما مور ہوتو پھر قانون شور کی کےمطابق عمل کرنا ہوگا۔

ہم یہاں شیعہ تنی کے درمیان خلافت کے موجودہ اختلاف کے تن میں اور نداس کے خلاف کے جن میں اور نداس کے خلاف کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے نظریہ پر قائم رہٹے ہوئے موجودہ زیر بحث مسئلہ (حاکم اعلیٰ کا انتخاب) کوحل کرسکتا ہے، اس لئے کہ شیعوں کے نظریے کے مطابق شور کی اور اجماع کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ آنخضرت اپنا جانشین مقرر فرما چکے تھے، اہل تسنن کے نظریے کے مطابق شور کی اور اجماع کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ آنخضرت نے اپنے جانشین کے طور کرکسی فرد کا تعین نہیں فرمایا تھا۔

لیکن دونوں فریق متفق ہیں کہ موجودہ دور ٹیں اسلام اور رسول اسلام کی طرف سے کسی خاص شخص کا تقرر ہوا ہے اور نہ کوئی نامزد ہوا ہے۔ لہٰذا قانون اسلام کے اجراء اور حکومت اسلامیہ کی تفکیل کی ذمہ داری خودامت اسلامیہ پرعائد ہوتی ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ ہرشخص نہ قائد بن سکتا ہے اور نہ قائد بننے کی صلاحیت وقابلیت رکھتا ہے بلکہ امت اسلامیہ میں سے کوئی اس مقام برفائز ہوجائے توامت اسلامیہ اس کی چروکی کرے۔

چربيه وال بيدا موتاب كه يرخص كون موكا ؟ اوركن صفات كاحال موكا؟

یقیناً حاکم اسلامی بلا قید وشرطنہیں ہوسکتا۔ بلکہ توانین اسلام ،قر آن کریم کی آیات مبارکہ اورسنت مطہرہ کی روشی میں عمومی صفات کا سراغ لگایا جاتا ہے خوش قسمتی سے شیعہ وسنی دونوں حاکم اعلیٰ کی بنیادی صفات پرتقریباً متفق نظر آتے ہیں ، یہ بات الگ ہے کہ ان صفات کے حامل اوران کے مصداق کے قین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

بہر حال شیعہ نظریہ کے مطابق عصر غیبت امام زمانہ میں حاکم اعلیٰ کی صفات وضعوصیات کا وافی وکافی،اسلام،قوانین،سنت،مطہرہ اور احادیث وفرامین،معصومین کے مطابق بیان ہو چکا ہے اور اس حاکم کا امتخاب بھی اسلامی اصول کے مطابق خود امت اسلامیہ پر لازم ہے،لہذا مت اسلامیہ بحثیت مجموعی براہ راست یا بالواسط اپنے قائد کا تعین کر سکتی ہے۔

یدواضح ہے کہ فقیہ جامع الشرائط جو مسلمانوں کار ہبر ہے، کی تعدادایک ہے یا ایک سے
زیادہ ہے۔ فقیہ واحد ہونے کی صورت میں خود بخو داس منصب اعلیٰ پر فائز ہوجا تا ہے اور انتخاب کی
ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ، لیکن اس صورت میں بھی زمانے کے تقاضوں کے پیش نظر فقیہ کو بہت
پہنچتا ہے کہ وہ خود جمہوری طور پر انتخاب کے ذریعے اس منصب پر فائز ہوسکتا ہے، اس
امتخاب (ریفرنڈم) کے مثبت نتائج سیاسی اور عملی میدان میں بین کلتے ہیں:

ا۔لوگوں کوئن انتخاب دے کراحساس شرکت اور جذبہ مشارکت دینا جس کے ذریعے فقیہ حاکم لوگوں کوانٹ دینا جس کے ذریعے فقیہ حاکم لوگوں کوا پنے اعتباد میں لیتا ہے، تا کہ اپنے تفافد اور قدرت دلایت کونا فذکر سکے۔ ۲۔لوگ امتخاب کرتے ہوئے اپنے قائد کواطاعت وفر مانبرداری کا عہد و پیان دیتے ہیں جو کہ فی الواقع امت اسلامیہ کی طرف سے اعتباد اور پورے اطمینان کا مظاہرہ تصور کیا جاتا ہے۔

سال انتخاب سے رائے عامہ (اسلام دشمن عناصر اور جمہوری ممالک کی رائے) ہموار ہوجائے گی،اور بیاسلام دشمن برو بیگنٹرے کا دندان شکن جواب بھی ثابت ہوگا اور عملی طور پر ظاہر ہوجائے گا کہ اسلامی حکومت میں عوام النّاس کا کر دار کیا ہوتا ہے۔

#### متعدد فقبه

فقیہ کی تعداد زیادہ ہوتو بھی صورت پہلے سے مختلف نہیں ہوگی۔ لیکن انتخاب کی ضرورت اس صورت میں اشد ضروری ضرورت اس صورت میں زیادہ محسوں ہوتی ہے کیونکہ قیادت واحدہ اس مرحلے میں اشد ضروری ہے البتہ یہاں ایک کی بجائے ایک سے زیادہ فقہاء کا انتخاب ہوسکتا ہے تا کہ وہ خود اپنے میں سے کسی کو فتخب کرلیں جس کا ذکر گزشتہ باب میں ہو چکا ہے۔

فقيه كوامت مىلمە براە راست منتخب كرسكتى ہے مگراس صورت ميں كه:

ا فقیه کی تعداد صرف ایک ہو۔

۲\_ جامع الشرا نطافقها ء کاانتخاب کیا گیا ہواورا یک قائد کے تعین کا مسئلہ خودان فقهاء پر جھوڑ دیا گیا ہو۔

سا۔امت مسلمہ کی فکری سطح اور نیک وبد کے ادراک کی قوت اتن بلند ہو کہ اس سے مجموعی طور پرکسی غلطی کاامکان نہ ہو۔

کین اگر سطح فکر اور قوت ادراک اتنی باندنه ہواور چند فقہاء میں سے سی ایک کا انتخاب بھی کرنا ہوتو اس صورت میں امت مسلمہ اپنے قائد کا انتخاب بالواسطہ کرے گی، لینی سب سے پہلے چند باصلاحیت افراد کوئمائندہ کے طور پر چنا جائے گا اور پھران نمائندوں کے ذریعے قائد اعلیٰ کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ بہر حال اس بحث کومز بدطول دینا نے قائدہ ہوگا۔

یادرہے فقیہ کا انتخاب عمل میں آنے کے بعد پر فقیہ کی صوابدید پر مخصرہے کہ وہ بذات خوداس منصب کو استعال کرتا ہے یا اس کے لئے اپنی طرف سے کوئی نمائندہ نامزد کرتا ہے یا اپ فرمان کے مطابق بیعوام الناس (امت اسلام) کے انتخاب پر چھوڑ دیتا ہے اور حکومتی اختیارات عوام کے متخب کردہ فرد کے سپر دکردیتا ہے اور خود بحثیت ناظر وگران کے اس کے مل وحرکت پر نظر رکھتا ہے کہ وہ خط اسلام ہے منحرف ندہونے یائے۔

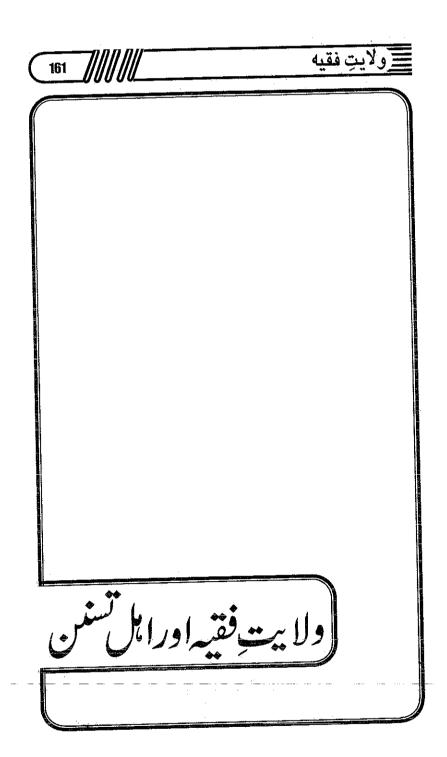

دورغیبت کبریٰ میں ولایت فقید کوقائم مقام امام زماندگی حیثیت سے بیان کرنے سے
میسوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ مسلمانوں میں پہلے سے موجود اختلافات کوئم کرنے کی بجائے ایک
نئے اختلاف کو ہوا دینے کے متر ادف نہیں ہے؟ کیونکہ اہل تسنن کا نظریہ حکومت ولایت فقید کے
اصول پر بینی نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک اسلامی حکومت کی بنیاد پہلے سے طے شدہ اصول وقواعد
کے مطابق ہونی عاہیے۔

اس وال کومزید تقویت اس وقت اور بھی ملتی ہے جب ایسے ممالک میں بھی جہاں اہل تننن کی اکثریت ہے، اس نظریہ کورائج کرنے یا فروغ دینے کی کوشش کی جائے، اس کی واضح مثال خودمملکت پاکستان ہے۔ اس قتم کے ممالک میں اس قتم کی فکر کی ترویج کرنا وحدت مسلمین کو تیاہ کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ جو کہ بالکل غلط فکر ہے۔

بہر حال اس موضوع ولایت فقیہ کے متعلق یقیناً بہت سے شکوک وشبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ایک مخلوط مملکت میں ولایت فقیہ کا تصور کس طرح کیاجا تا ہے؟ لے

ا اسموضوع کی مناسبت سے جھے یادآیا کہ چندسال پہلے یا کتان کے ایک اہل قلم نے اسلامی جمہور میا اران کا دورہ کرنے کے بعد ایک جریدہ سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے قائدین کا اس بات پر اصرار ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کو برآید کریں گے مگر اس کے ساتھ بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ ایران کے علاوہ کون ساالیا ملک ہے جس میں امک فرقے کے بزاروں کی تعداد میں علما موجود ہوں۔

اللَّاللَّم كان مضمون سے رہتیجا خذكيا جاتا ہے كه انتظاب برآ مذكر نے --- باقى دوسر صفحه بر

یہاں پرہم برادران اہل سنت سے بیہ کہتے ہیں کہ اس طرح آپ پر شیعہ علماء اور شیعہ نظریات کی حکومت نہیں ہوگی اور نہ ولایت فقیہ کا مطلب سیہے۔ بلکہ آپ اپنے حاکم اعلیٰ اور قائد کا انتخاب علمائے اسلام (امین علاء) میں سے کریں ایک فاسق اور جاہل کو ولی امر ماننے سے یقیناً یہ بہتر ہے۔ کیونکہ جاہل اور فاسق کے ہاتھ میں صرف ڈنڈ ااور طاقت ہوتی ہے اور وہ اسلامی قوانین سے بے خبر ہوتا ہے۔

"اَفَ مَنُ يَهُ دِى إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنُ يُّتَبَعَ اَمَّنُ لَا يَهِدَّىُ إِلَّا اَنُ يُّهُدَىٰ فَمَالَكُمُ كَيْفَ تَحُكُمُونَ "

'' چوشخص دین حق کی راہ دکھا تاہے کیاوہ زیادہ حقدارہے کہاں کے (حکم کی ) پیروی کی جائے یا وہ شخص جو ( دوسرے کی ہدایت تو در کنار ) خود ہی جب تک دوسرااس کوراہ ند دکھائے وہ راہ دیکے ٹیٹیس پاتا، تو تم لوگوں کو کیا ہو

پیچیلے صفح کا بقید۔۔۔۔کا مطلب ویگر ممالک میں شیعہ نظریات کو ٹھونس دینا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعش ہے ،کیونکہ اس کا مطلب طاقت برآ مدکر ناخیں ہے۔انقلاب کو برآ مدکر نے کا مطلب مظلوم قو موں کو بیدار کرنا ہے تاکہ وہ اپنی نقدر کا خود فیصلہ کر حکیس۔اس مطلب کو واضح کرنے کے لئے اسلامی جمہور سیابران کے رہبران اور قائد بن کے بزاروں بیانات نقل کرنے کی بجائے یہاں پر رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام ٹین کے بیانات سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں تاکہ انقلاب کو برآ مدکرنے کا مطلب خود رہبر انقلاب کی زبان سے واضح ہوجائے۔
اقتباس پیش کرتے ہیں تاکہ انقلاب کو برآ مدکرنے کا مطلب خود رہبر انقلاب کی زبان سے واضح ہوجائے۔
آئے فرمائے ہیں:

''ہم جو کہتے ہیں کہ ہماراانقلاب تمام دنیا ہیں برآ مدہو، دوسرے افراداس کی غلط تعبیر کرتے ہیں کہ
اس سے ہمارا مقصد فوجی نتو حات حاصل کرنا ہے جبکہ ہمارا مقصد بدہے کہ ایرانی قوم کی بیداری سے دوسرے بھی
فائدہ اٹھا ئیں اور استحصال پندوں کے ہاتھوں کو اپنے قیتی ذخائر سے کاٹ دیں اور تمام قوموں میں بیداری بیدا
ہوجائے یہ ہماری آرزو ہے اور انقلاب برآ مدکرنے کامطلب بھی بہی ہے کہ تمام اقوام اور حکومتیں جاگ اٹھیں اور
اپنے آپ کو بڑی طاقتوں کے ظلم وسم سے آزاد کر الیس جو ہمارا خون چوس چوس کو کر کرانے پیٹ جریری ہیں اور ہم ای

گیاہے، تم کیے حکم لگاتے ہو؟ ۔ "(یونس ۳۵)

برادران اہل سنت کوہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے امورات کوسیح طور پر چلانے کے لئے بحثیت قائد ان علماء کا انتخاب کریں جو اسلام شناس ،امین ،عادل ،حالات اور وقت کے تقاضوں سے واقف اورامت اسلامیہ کے خیرخواہ ہوں۔

بنابراین نظریه ولایت فقیه سے نه صرف ایک صحیح ست کانعین ہوتا ہے بلکہ پوری امت اسلامیہ کوایک شاہراہ پرگامزن کرنے کی کوشش کا ایک صحیح راستہ بھی اس سے دکھائی ویتا ہے اور یہ امت اسلامیہ کوئی سالوں کے خواب غفلت سے بیدار کرکے فاسق و فاجر ، ظالم حاکم کے چنگل اور ظلم وستم کے نتیجہ سے رہائی دلانا چا ہتا ہے تا کہ ہرا یک مسلمان گروہ بحثیت مجموعی اپنی نقد ریکا فیصلہ خود کرسکے۔

دوسری جانب اہل تسنن کے نظریات کا جائزہ لیا جائے تو لفظ ولایت فقیہ کا استعال نظر نہیں آتا گر نتیجہ وہی ہے جو ولایت فقیہ کی شرائط ،صفات اور امتیازات سے ثابت ہے، لینی ان کے نزدیک بھی حاکم اسلامی میں چند شرائط کا ہونا ضروری ہے، جس کے نتیج میں حاکم اعلی ،حاکم بھی ہوسکتا ہے بلکہ بطریق اولی۔

اب ہم برادران اہل تنن کے چند مفکرین کے نظریات پیش کرتے ہیں: اجناب '' باقلانی''جن کا شار اہل تنن کے بڑے علاء میں ہوتا ہے،امام کی شرائط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں '

"...ومنها ان يكون من العلم بمنزلة من يصلح ان يكون قاضياً من قضاة المسلمين....ومنها ان يكون من امثلهم في العلم وسآئر هذه الابواب التي يمكن التفاضل فيها الا ان يمنع عارض من اقامة الأفضل فسبوغ نصب

المفضول "

''امام کی صفات میں سے ایک ہے بھی ہے کہ وہ علم ومعرفت کے ایسے درجہ پر فائز ہوجو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔''

جناب با قلانی چند صفات بیان کرنے کے بعد پھر رقمطر از ہیں -

"وه (امام) باقی مسلمانوں میں علم اور قابل تفضیل فدکوره صفات میں سب سے زیاده افضل اور بہتر ہو، گراس وقت شرط افضلیت ضروری نہیں جب کسی وجہ اور ممانعت کے باعث افضل کو کھڑا کرنا خارج از امکان ہو۔ "(التسمهید للساق لانسی، ص ۱۸۱ بعدواله الامامه فی التشریع الاسلامی، ص ۷۵ ۲۷)

اس عبارت کالب لباب بیہ ہوسکتا ہے کہ اسلامی روح ، قوانین شریعت مطہرہ اور اصول اولیہ کے مطابق غیر اولیہ کے مطابق غیر اولیہ کے مطابق عیر افضل کو بھی ماننا پڑتا ہے جب افضل کا امکان نہ ہویا اس کو منصب امامت پر فائز کرنے سے معذور ہو۔

### ٢ - جناب "ابوالثناء "تحرير تين

"صفات الأنمه تسع الأولى : ان يكون الأمام مجتهداً في اصول الدّين وفروعه ...."

"امام سلمین کی نوشرائط بین، پہلی شرط بیہ کدامام کواصول دین اور فروع دین میں جہتد ہونا چاہئے۔۔۔' (مسطال سے الاسلامی الانسوار ص ۲۷ میں حوال الامامة فی التشریع الاسلامی

ص 22)

٣ جناب 'ابن حزم' 'كانظريه:

"فلم يسق وجسه يتم بسه الأمورالا الأسساد السي واحد. عالم، فاضل، حسن السياسة."

"اصلاح امور كے لئے اس كے علاوہ اور كوئى وجہ باتى نہيں ہے كه امورات كواكيا ايشخص كے حوالے كردياجائے جوعالم، فاضل اور نيك سياست (دان) ہو "(الفيضل جهرص ٢٦١ ابحواله الامامة في التشريع الاسلامي ص ٧٤)

ا بن حزم نے ایک اور جگہ امام کی شرائط کا تفصیل ہے جائزہ لیا ہے، اور چھٹی شرط کے ممن میں لکھتے

ىين.

"عالماً بهما يلزم من فرائض الدّين "
"امام (مسلمين) كے لئے دين فرائض وواجبات كا عالم ہو ناضرورى بهرائل الله الامامة في التشريع الله الامامة في التشريع الاسلامي حرك)

٣ جناب و تفتازانى "شرائط وصفات المام كاذكركرنے كے بعد يوں رقمطرازين :
"وزاد الجمه هور الشرائط ،ان يكون شجاعاً ،مجتهداً في
الأصول والفروع ...

"علائے جمہور نے امام کے لئے شجاع، اصول اور فروع دین میں جمہد ہو نے کی شرائط کا اضافہ کیا ہے۔" (شرح السمقاصلہ ج ۲ / ۲۷۷ بحو الله الامامة في التشريع الاسلامي. ص ۲۷،۵۹)

اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ بعض علاء کے نز دیک شجاعت اور اجتہاد کوشرا لط

امامت میں شار نہ کرنے کی وجہ نصوص اسلامی میں کوئی تصادم اور تعارض ٹییں ہے بلکہ بیقط الرجال کی بناء برہے۔

## ۵ ـ جناب ' نشریف جرجانی ' نرماتے ہیں:

"الجمهور على انّ اهل الأمامة ومستحقها هومجتهد في الأصول والفروع "

''علمائے جمہور کی رائے ہیہ کہ شخق امامت (مسلمین) وہ مخص ہے جو اصول و فروع میں مجتمد ہو۔' (شسرح المصواقف ج ۸ رص ۹ ۳۴۹ بحو الله الامامة في التشريع الاسلامي ص ۸۰)

۲ - جناب دوفضل ابن روز بهان امامت كى شرائط كو بيان كرتے ہوئے عدالت كو ضرورى قراردية بين، آپاشترى نقط زگاه سے امامت كى تعريف كرنے كے بعد يوں لكھتے بين:
"شروط الأمام ان يكون مجتهداً فى الأصول والفروع
ليقوم بأمر الذين"

''شرائط وصفات امامت میں ۔۔۔۔اصول وفروع دین میں صاحب اجتہاد ہونا بھی شامل ہےتا کہوہ دینی امور کوسیح طور پر چلا سکے'' (دلائسل الصدوق ہے ۲ سرص ۹)

ک جناب 'عضد الدّین الله بیکی 'شرائط امامت کے بارے میں فرماتے ہیں:

"والحمه ورعلیٰ ان اهل الامامة مجتهد فی الاصول
والسفوروع لیقوم بامور الدین ذورای یقوم
بامور الملک، شجاع لیقوی علیٰ الغرب عن الحوزة."

"اکثر علاء کنزدیک امام میں ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔

ا \_اصول وفروع دین میں مجتهد ہو، تا که دینی معاملات کو سیح طور پر چلا سکے \_

۲-صاحب الرائے وبصیرت ہو، تا کہ امورِ مملکت کو بخو بی چلا سکے۔ ۳-شجاع ہو، تا کہ تمام اسلامی سرحدوں کا دفاع کر سکے۔ '(المصواقف ص ۹۹ سبحوالله مجله 'الفجر''شماره ۲۰رسال ۱)

یہ تھے قدیم علاء کے نظریات ،اب ہم تکمیل فائدہ کے لئے اہل تسنن کے چند جدید مفکرین اور علاء کے نظریات بھی پیش کرتے ہیں تا کہ سی قسم کا شک وشبہ باقی ندر ہے۔

ا- ' عبدالقادر عوده''

آپ مصر کے نامور علماء میں سے ہیں،اور اسلامی تحریک کے معروف ترین وائی ہیں اور اسلامی تحریک کے معروف ترین وائی ہیں اور اسلامی نظام کا دائی ہونے کے جرم میں مصری حکام نے آپ کوشہید کردیا۔ آپ سربراہ اسلامی کی کئ شرائط کا ذکر کرتے ہوئے چوتھی شرط میں فرماتے ہیں:

"يشترط في الأمام اوالخليفة ان يكون عالماً ، واول ما يحب عليه علمه هو احكام الأسلام لأنّه يقوم على تنفيذهاو يوحّه سياسة الدّولة في حدودها، فأذا لم يكن عالماً بأحكام الأسلام لم يصح تقديمه للأمامة ، ويرى البعض انّه لا يكفى للأمام من العلم بسأحكام الأسلام ان يكون مقلداً لأنّ التقليد عندهم نقص، ويوجبون ان يكون مجتهداً لأنّ الأمامة في رايتهم تستدعى الكمال في الأوصاف و الأحوال، ولكن البعض الآخر يحيز ان يكون الأمام مقلداً ولا يستلزم ان يكون محتهداً "

''امام و فلیفہ کے لئے عالم ہونا شرط ہے اور سب سے پہلے اسلامی احکام کا جانا اس کے لئے ضروری ہے کیونکہ وہ اسی کو نافذ کرے گا اور مملکت کے سیاسی امور کو اپنی (اسلامی احکام) کی حدود میں چلائے گا۔ لہٰذا اگر وہ اسلامی احکام سے واقف نہ ہوتو اس کو امام قرار دینا درست نہیں ہے ، بعض علاء کا نظریہ یہ ہے کہ اس کا اسلامی احکام میں مقلد (تقلید کرنے والا) ہو ناکافی نہیں ہے ، کیونکہ ان کے نز دیک تقلید کمال نہیں بلکہ بیلم میں کی کی دلیل ہے ، لہٰذا اس کے لئے مجتمد ہونا لازمی ہے ، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق منصب امامت ، امام میں اوصاف کمال کا طالب ہے ، مگر کچھ علاء کے نز دیک امام کے لئے مقلد ہونے کا جواز بھی موجود ہے اور وہ اس کے لئے اجتہا دکولا زمی شرط قرار نہیں دیتے ۔' (الأسلام و او صاعب السیاسیة ص ۱۵ ا تا ۱۹ ا)

جناب عبدالقادر عوده ، امام اور خليفه على عدالت كهون كولاز مى قرار ويت بهوك فرمات بين:

"ويشترط في الأمام والخليفة ان يكون عدلاً ، لأنّه يتولّى منصباً يشرف على كل مناصب الّتي يشترط فيها العدالة ، فكان من الأولى ان تشترط العدالة في منصب الأمامة او الخلافة ."

"امام اورخلیفه میں عدالت کا ہونا شرط ہے کیونکہ وہ ایک ایسے عہدے پر فائز ہوتا ہے جس سے وہ ان تمام عہدوں پر"جن میں عدالت ضروری ہے" گران اور سر پرست کی حیثیت رکھتا ہے۔" (الاسلام و او ضاعنا السیاسیة ص ۱۸ ایتا ۱۹ ٢- امام الحرمين ' الجويني' أيني كتاب غياث الأمم مين فرماتے مين:

"اس زمانے میں (جبکہ اسلامی معاشرہ حاکم جامع الشرائط سے خالی ہو)
اسلامی نظام نافذ کرنے کے اہل صرف علاء ہیں، لہذا کوئی فردیا گروہ جبراً
اور قبر وغلبہ سے زمام حکومت اسلامی کو ہاتھ میں لے لے اور علاء کے
فرامین کی مخالفت کرنے تو اس کی امامت ساقط ہوجاتی ہے اور مسلمانوں
پر واجب ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہول ۔" (بحوالہ روز نامہ
کیھان عربی ۔ اقتباس از مقالہ ڈاکٹر مجموع براسلیم العوامصری)

سا\_" مولاناسيد ابوالاعلى مودودى" أولى الأمر (سربراه) كيشرا تطبيان كرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

''وہ نادال اور جابل ندہوں بلکہ ذی علم ، دانا اور معاملہ فہم ہوں اور کاروبار خلافت کو چلانے کے لئے کافی زہنی اور جسمانی اہلیت رکھتے ہوں۔'' (خلافت ولموکیت۔ ص ۴۰۰)

چنانچیان کےنز دیک سر براہ اسلامی ظالم وفاسق نہیں ہوسکتا۔

'' یہ کہ وہ (اولی الأمر) ظالم، فاسق وفاجر، خداہے عافل اور حدے گزر جانے والے نہ ہوں بلکہ ایما ندار، خدائر س اور ٹیکو کار ہوں کوئی ظالم اور فاسق اگرامارت یا امامت کے منصب پر قابض ہوجائے تو اس کی امارت اسلام کی نگاہ میں باطل ہے۔'' (خلافت وملوکیت۔ص ۳۸)

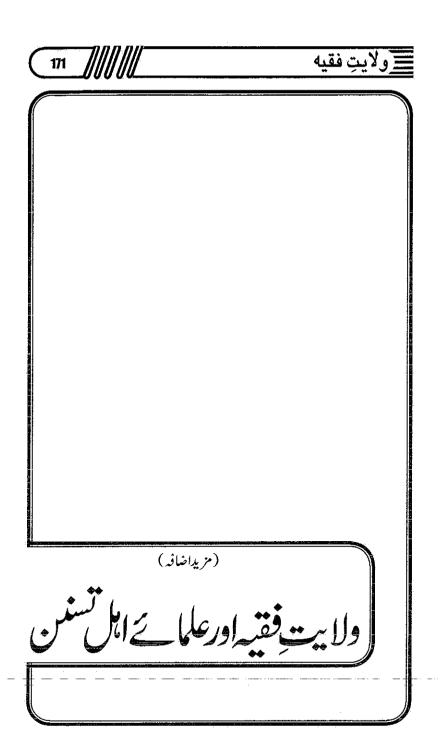

172

ہم اصل کتاب ' ولایت فقیہ' میں مذکورہ بالاعنوان کے تحت اہل سنت کے بعض علا ودانشوروں کے نظر سے وآ را افقل کر چکے ہیں جوعلم ومعرفت کی شرط کے لحاظ سے نظر سے ولایت فقیہ سے چندان اختلاف کے حامل نہیں ہیں بلکہ در اصل نظر سے ولایت فقیہ کے عین مطابق ہے اگر چہ عملی میدان میں اہل تسنن کو بھی میہ موقع میسر نہیں آیا کہ وہ اس نظر سے کو جامہ عمل بہنا تیں۔ فی الحال ہماری بحث نظر سے کی سطح پر جاری ہے اور میدانِ عمل میں تطبیق کرنا ایک دوسرا مسئلہ الحال ہماری بحث نظر سے کی سطح پر جاری ہے اور میدانِ عمل میں تطبیق کرنا ایک دوسرا مسئلہ ہے۔

ابھی ہم مزید وضاحت کی خاطر کچھ دوسرے علا واہل قلم کے نظریات نقل کرتے ہیں تاکہ قارئین محترم کے ذہن سے بیشہ بالکل زائل ہوسکے کہ نظریہ ' ولایت فقیہ' اس دور کے بعض فقہ اے شیعہ وبالاخص حضرت امام خمینی ؓ نے وقت کے تقاضوں کے مطابق یا اپنی ہوس اقتدار کی خاطر جعل کیا ہے اور یہ بات واضح ہو سکے کہ حاکم اورامام ووالی مسلمین کے بارے میں تمام مذاہر ہیا سالمیہ کے علاء ووانشمندوں کا اس بات پراتفاق ہے یا کم از کم اکثریت کا پرنظریہ ہے کہ وہ عالم مجتمد اور باصلاحیت ہونا چاہئے چنانچہ ندگورہ بالانظریہ نظریہ ولایت فقیہ کے عین مطابق عالم 'مجتمد اور باصلاحیت ہونا چاہئے چنانچہ ندگورہ بالانظریہ نظریہ ولایت فقیہ کے عین مطابق ہے۔ مگر عملی میدان میں نظریہ سابق تطبیق نہ ہوسکا کیونکہ اہل سنت کے عوام الناس اور ان کے ہو سکے اور سرکاری فقہاء سرکار کی پند کے فتوے دیتے اکثر علاء حکام جور کے ہاتھوں برغمال بنائے گئے اور سرکاری فقہاء سرکار کی پند کے فتوے دیتے رہے اور جوعلاء سرکاری بینچے سیاہر ہے وہ کوئی شبت اقدام کرنے سے عاجز ہے۔

رہے اور جوعلاء سرکاری بینچے سیاہر سے وہ کوئی شبت اقدام کرنے سے عاجز رہے۔

لہذا علاء واہل فکر کا بیر پند یدہ نظریہ مملاً منظر عام پرنہ آ سکا۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں بید

حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ علائے شیعہ حاکم جور کی چکی میں پہتے ہوئے آئے ہیں اور انہیں سیاسی مسائل پر توجہ دینے کا موقع میسر نہیں آیا اور ہمیشہ اپنے عقائد ونظریات کی حفاظت تشری اور اللہ اللہ مذہب کی جان ومال کے شحفظ کی خاطر سیاسی معاملات میں وخل اندازی سے گریز کرتے رہے۔ یہ موقف بذات خود قابل شسین تھا مگر غلامی کی زندگی نے اپنا اثر ضرور دکھایا اور اکثر علماء مجو وِفکری کا شکار ہوگئے۔ چنانچہ اس کے منفی اثر ات آج تک بعض علماء کے نظریات ومواقف میں نما اللہ نظر آتے ہیں۔

# ا\_ابوالحسن ماوردي

". وأمسا اهسل الا مسامة والشسروط السمعتبسرة فيهم سبعة الثناني العلم المؤدى إلى الاجتهاد في النوازل و الاحكام."

ابوالحن ماوردی اپنی معروف کتاب' الا حکام السلطانیه' میں شرائطِ امام کی بحث میں گھتے ہیں کہ ' شرائط امام سات ہیں پہلی شرط عدالت اور دوسری شرطعلم ہے کہ اتناصا حب علم ہو کہ واقعات اور قانونی المور' احکام' میں اجتماد کر سکے''

## ٢\_قاضي ابو يعلى فرآ

"واما اهل الا مامة فيعتبر فيهم اربع شروط :الثاني ان يكون على صفة من يصلح ان يكون قاضيا من الحرية والعقل والعلم والعدالة الرابع ان يكون من افضلهم في العلم والدين..."

قاضی الو یعلی فرا لکھتے ہیں: '' کر علماء کے تز دیک امامت کے لئے تیار

شرائط معتبر ہیں۔۔۔دوسری شرط آزادی عقل علم اور عدالت کے لحاظ سے اتنی صلاحیت کا مالک ہو کہ وہ قاضی بن سکے۔۔۔۔۔۔چقی شرط بیہ کے کمام ودیانت ذاری میں سب سے افضل وبہتر ہو۔'(ولایت فقیہ ج/۲۱۴۷ منتظری)

#### سا\_ابن خلدون

" العلم والعدالة والكفاية "

این خلدون کے پاس شرائط امامت میں علم'عدالت اور صلاحیت معتبر ہیں ۔'' (مقدمہ!بن خلدون ص ۴۱۶)ا

مهم صاحب ُ 'الفقه على المذابهب الاربعهُ '

"إنهم اتفقوا على ان الامام يشترط فيه ان يكون عالما محتهدا."

صاحب كتاب"الفقه على المذاهب الاربعة "شرائط امامت ميس تحرير كرتے بين "كه علاء كا جن شرائط پر اتفاق ہوا ہے ان ميں سے علم اور اجتہاد بھى ہے۔" (الفقه على المذاهب الاربعة ج ١٩/٥٩)

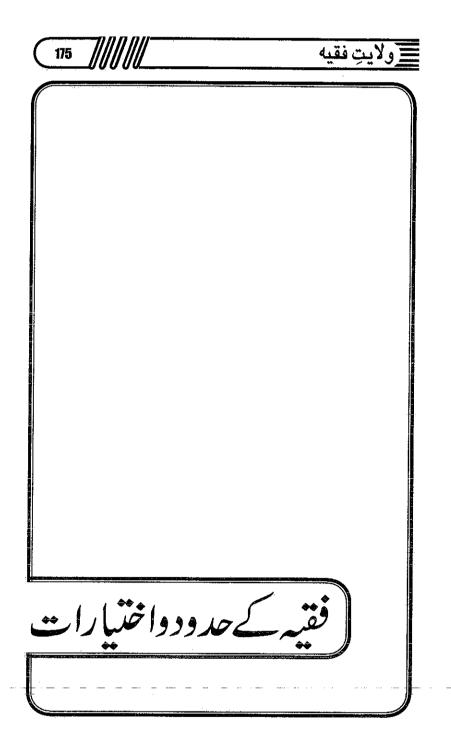

فقیدها کم کے حدود وافقیارات کا مفہوم سابقہ مباحث میں گزر چکا ہے چنانچہ ولایت کے معنی کے بیان میں ولایت بھی کے درمیان فرق اور ولایت فقید کے بیان میں ولایت بھی وہی افقیارات اور حدود ولایت فقید کے لئے بھی وہی افقیارات اور حدود ثابت بیں جورسول اکرم اور ائمہ معصومین کومیدان سیاست میں حاصل ہے لیکن یہاں مستقل عنوان قرار دینے کا مقصداس معنی کی مزید تشریح اور اسے اور زیادہ واضح الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ توجہ رہے کہ فقید کے اختیارات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں :

افقیہ بحثیت حاکم ۔ ۲ ۔ فقیہ بحثیت سرپرست اسلامی حکومت ۔ ان دو مفاہیم کے درمیان فرق کا بیان درج ذیل ہے ، ان دو مفاہیم کے درمیان فرق کا بیان درج ذیل ہے ، کہا ہم کے افتیارات سے مراد وہ امورات اور کا رنا ہے ہیں جو فقیہ کے لئے انجام کریاضرور کی ہیں اور یہ براہ راست فقیہ کے دائر ہا فتیار میں آتے ہیں ۔

اوردوسری قسم کے اختیارات بھی فقیہ کو حاصل ہیں لیکن اس کھاظ سے کہ حکومت اسلامی کے اہداف اور نظریات کو بھی اسلامی معاشرے میں نافذ کرنا ضروری ہے لہٰذا اختیارات بحثیت ویگر فقیہ کو حاصل ہونے کا بیجدا یک ہے۔ لیکن سہولت اورا یک نظریہ پیش کرنے کی غرض سے تاکہ زیادہ سے زیادہ اہداف ومقاصد اسلام سے نزد کی اور آشنائی ہو، ہم دوعنوانوں سے بحث کرتے نیادہ سے نادہ اسلام سے نزد کی اور آشنائی ہو، ہم دوعنوانوں سے بحث کرتے ہیں۔ افقہ کے حدود واختیارات۔

المحاومت اسلامي كامداف ومقاصد

پہلی شم کا بطور خلاصہ جائزہ <u>لیتے</u> ہیں۔

فقيه كے حدود واختيارات

سابقه مماحث میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ فقیہ کو بذات خود کوئی اختیارات حاصل نہیں ين بلك فقيدكو بحيثيت خليفه وجانشين رسول اكرم "خصلفائي" اورائم معصومين" فانّهم حجّتي عليكم وانا حجّة الله "مقام ولايت ورببرى ملمين حاصل بــ الهذا فقيه كوبهي وه اختيارات حاصل ہوں گے جورسول اکرم اور ائمہ معصومین کو حاصل تھے گر وہ اختیارات اسے حاصل نہیں ہوں گے جن کے رسول اکرم اور ائمہ اطہاڑ ہے مخص ہونے میں کوئی شک ہویا مختص ہونے کاعلم ہو،جیسا کہ جہادابتدائی (بناء برمشہور ) یعنی مشرکین و کفار سے جنگ کی ابتداء مسلمانوں کی طرف ے کرنے کاحق معصومین کو حاصل تھا۔ آیا پیچق اب فتیہ کونتقل ہوجا تا ہے پانہیں؟ اس بارے میں شک پیدا ہونے کی صورت میں فقیہ کو بیٹن حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس جق کی منتقلی پر کوئی خاص وليل مونى جائة ورنداصل عدم انقال ب،البنة بيرسلد (جهاد ابتدائي) اسوقت اختلافي موهاتا ہے جب ادلہ تجویز جنگ و جہاد سے میزنتی اخذ کیا جائے کہ حکم صرف ادر صرف معصوم سے وابستہ ہاور غیر معصوم کسی بھی حالت میں اس فریضہ کو انجام نہیں دے سکتا بلکہ غیر معصوم کا فریضہ اور ولایت نیابت کاحق صرف اسلامی ممالک کی حفاظت ، بیرونی دشمنوں کے ملوں سے بچانا اور دفاع كرنا ہے۔ بہر حال اى مئله يركى اور وقت مئله جہادير بحث كرتے ہوئے بحث كريں گے۔(انثاءاللہ)اباصل مطلب يرآتے ہيں۔

فقیہ کے حدود واختیارات در واقع دوتم کے ہوتے ہیں جو کہ حکومت اسلامیہ کی تفکیل مے مربوط میااس کے اہداف میں ثمار کئے جاتے ہیں۔

ا۔ پہلی قتم وہ ہے، جب اس کام کی انجام دبی کے لئے کوئی خاص فر دموجود نہ ہواورا گر موجود نہ ہواورا گر موجود بھی ہولیکن اس کام کی اہلیت کا حال نہ ہو مثلاً بیتم کے اموال ، مجنون اور بے

عقل (سفیہ) کی جائیداد اوران افراد کی جائیداد کہ جن کے ذیئے کسی کے قانونی حق کی وجہ سے استعال کرنے کی اجازت نہ ہو (محجود علیه) اوروہ اموال اور دولت جن کاما لک مجہول ہووغیرہ، ان تمام اموال کی حفاظت اور گلہداشت کرنا۔

۲۔ دوسری قتم ان اختیارات کی ہے جن کا ہونا اسلامی حکومت کی بقاء کے لئے ضروری ہے، وہ تمام امور جو حکومت اسلامیہ سے مربوط ہیں اور بعض ایسے اختیارات بھی فقیہ کو حاصل ہیں جواگر حد حکومت کے دائر ہ کار سے خارج کیوں نہ ہوں، جسے فتو کی دینا۔

اں لئے فقیہ کےاختیارات کےعلاوہ اس کے فرائض کا بھی ذکر کیا جا ناضروری ہے۔

فقيه كےاختيارات وفرائض

ا۔اسلامی انفرادی اوراجماعی مسائل کےمطابق فتویٰ دینا۔

۲ ـ بتر افع اورخصومات ( دعاوی ) میں قضاوت کرنا \_

۳-ایتام، مجهول المالک، مفلس، مجوراور مجنون و بےعقل افراد کی جائیداد کی تگہداری کرنا،اوقاف عامہ کی سریری کرنا،اگراس کا کوئی ولی اور سریرست معین نه ہو۔

۴- نظام اسلام کو بطور کامل معاشره پر نافذ کرنا اور حدود وتعزیرات کی بلا جھجک تعفیذ کرنا۔

۵\_اسلامی معاشره میں انفرادی اوراجتماعی سطح پر تعلیم وتربیت کوعام کرنا۔

۲- دینی اوراعتقادی مسائل ہے متعلق شکوک وشبہات کا از الد کرنا۔

۷\_اسلامي معاشره مين عدل وانصاف كوفر وغ دينا\_

۸\_مسلمانوں کے اقتصادی مسائل حل کرنا اور محروم وفقیر کواجتماعی ضانت (المتیکا عل الأجنماعی) کے تحت حقوق دلانا۔

٩ ـ خراج جُس اورز كوة وغيره كوبيت المال مين جمع كروانا اوستحقين مين تقسيم كرنا\_

•ا۔ داخلی امن قائم کرنااور ہرا یک کی جان ، مال اور ناموس کی حفاظت کا ذرمہ لینا۔ اا۔ ہرا یک کی شخصی آزادی کی حفاظت اسلامی قانون کے تحت کرنا اور مساوی حقوق دلانے کے مواقع فراہم کرنا۔

۱۲\_مملکت اسلامیه کو بیرونی دشنول کےحملوں اور خطرات اور داخلی شرپندعناصر کی سرگرمیوں ہے محفوظ رکھنا۔

۱۳۔ ہرقیدو ہندہےانسان کوآ زاد کرانے کی کوشش کرنا۔

۱۹۳۔ دنیا کی مظلوم اورمحروم قوموں کی حمایت کرنا ،اس میں مسلمانوں کواولیت حاصل ہوگی پھراہل کتاب اوراس کے بعد ہرانسان ہے۔

اس طرح ان سب کوظالموں سے مقابلہ کرنے میں مدد بنا حکومت کے اہداف میں سے ایک اہم ہدف ہوگا۔

10۔قانون اسلام، قرآن وسنت معصوبین میں اگرکوئی خاص نص موجود نہ ہوتو حکومت اسلامی کو چلانے کے لئے اسے نئے قوانین بنانے کا حق حاصل ہوتا ہے، مگر یہ قانون (تھم ثانوی) اسلام کے عام قوانین اور قواعد کلیہ یا مزاج اسلام کے خالف نہیں ہونا چاہئے ،اور ہروہ قانون مستر داور ہے معنی تصور کیا جائے گا جواسلام کے نص صرتے کے خلاف ہو۔

ہم نے بہاں چند ضروری اور بنیا دی باتیں بطور فہرست بیان کی ہیں انشاء اللہ حکومت اسلامی کے اہداف ومقاصد کا تفصیلی جائز ہ کسی اور مناسب وقت پر لیا جائے گا جوا کیک مستقل کتاب کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔

اسلامی حکومت استبدا دی حکومت نہیں

ندکورہ عنوان کے تحت ایک مستقل و مفصل بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فقیہ عاول کی شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالنا کہ اسلامی حکومت ایک استبدادی حکومت کی خصوصیت اختیار کرلیتی ہے، بہت ناانصافی کی بات ہوگی۔

درواقع حقیقت بیہ ہے کہ حکومت اسلامی میں استبداد اور خود مرکزی کا کوئی مفہوم نہیں ہے، جواعتر اض کیا جاتا ہے وہ بے علمی، کم توجی اور اسلامی نظام کی حقیقت سے روشناس نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔

عمومایہ سوال کیا جاتا، یا اسلام دشمن عناصر کی طرف سے مسلمانوں کو اپنے نظریہ حیات سے دورر کھنے کی غرض سے اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام میں حاکمیت تو اللہ کی ہوتی ہے اور تھم اللی میں دخل دینے کی اجازت کسی کونہیں ہوتی۔ دوسری طرف خود ذات خدا براہ راست لوگوں پر حکومت نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے بندوں میں سے چندا کی افراد کو اس غرض کی تکیل کے لئے منتخب کرتی ہے جورسول اور نبی کے نام سے معروف ہیں۔

تیسری طرف زماند غیبت کبری میں نظریہ ولایت وقیہ کے تحت انبیاء اور ائم معصومین کے تمام سیاسی ، دینی اور دنیاوی امور چلانے کے اختیارات فقیہ کو حاصل ہے اور ولی فقیہ کے حکم کو تسلیم نہ کرنا نبی کے حکم کو تسلیم نہ کرنے کے متر ادف ہے، جود بنی اصطلاح میں ارتد اداور دین سے خارج ہونے کے معنی دیتا ہے۔ لہذا فقیہ کے حکم پر بلاچون و چراعمل کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ایک خارج ہونے کے معنی دیتا ہے۔ لہذا فقیہ کے کہ اسے اظہار رائے کا موقع کسی طرح بھی نہیں دیا جاتا۔ اور جابر حاکم جب بھی جاہے اور جس قدر چاہے عیاشی اور شہوت پرتی میں مشغول ہوسکتا جاتا۔ اور جابر حاکم جب بھی جاہے اور جس قدر چاہے عیاشی اور شہوت پرتی میں مشغول ہوسکتا

یہ سوال درواقع اسلامی حکومت کے سیح نظریات، تصور اور ولی فقیہ وحاکم اعلیٰ کی شرائط وصفات سے ناواقفیت کی وجہ سے پیش آتا ہے۔اگر میسائل ولی فقیہ اور حاکم کے لئے مقرر شدہ شرائط کا بغور مطالعہ کر لیتا تو میر گمان اس کے ذہن سے دور ہوجاتا۔

کسی بھی جمہوری حکومت کے آئین کا مطالعہ کرنے سے بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ ہالآخر حکومت کی باگ ڈورلینی آخری فیصلہ کرنے کا اختیار کسی ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کہیں صدر مملکت اس اختیار کا مالک ہے تو کہیں وزیراعظم ۔ مگر اس نظام پر کوئی اعتر اض نہیں کرتا اور کوئی سے ۔ نہیں کہتا کہ اس حکومت ایک آزادانہ حکومت نہیں ہے۔ نہیں کہتا کہ اس حکومت میں آزاد خیائی نہیں ہے اور بیچگومت ایک آزادانہ حکومت کے لئے فرق اثناہے کہ باقی حکومتوں میں صدریا وزیراعظم کا انتخاب ایک معینہ مدت کے لئے کہا جاتا ہے مگر ولی فقیہ کے لئے مدت معین نہیں ہوتی ۔ کیا جاتا ہے مگر ولی فقیہ کے لئے مدت معین نہیں ہوتی ۔

اسلامی حکومت میں ولی نقیہ آ مرانہ رویہ اختیار نہیں کرسکتا کیونکہ اسلامی نظام کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے نقیہ حکومت کے عہدہ وسر پرتی سے بذات خود معزول ہوجاتا ہے،اور اس منصب ولایت کامستی نہیں رہ جاتا۔

آ مرانه حکومت اوراسلامی حکومت میں چند بنیا دی فرق موجود ہیں:

ا۔اسلامی حکومت میں قانون سازی کاحق صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ولی فقیہ کو اسلامی نظام کے برعکس یاا پنی نفسانی خواہشات کے مطابق کوئی قانون بنانے کاحق حاصل نہیں ہوتا جب کہ آ مرانہ حکومت میں قانون کی بنیاد اور ہر سیاہ وسفید کا مالک ہونے کی اساس اس کی کری ہخت یا سلطنت ہے اور جب بھی وہ چاہے اپنے مفاد اور اپنی کری کی حفاظت کے لئے کسی بھی قانون کو بنانے یا منسوخ کرنے کاحق رکھتا ہے۔

۲۔ دوسرافرق بیہ کہ فقہاء جامع الشرائط متعدد ہونے کی صورت میں ہرایک اس مقام کا مستحق ہے۔ اگر ایک فقیہ اسلامی نظام کی خلاف ورزی کرے یا ایبا فتو کی دے جس سے اسلامی مفاد عامہ کوزیادہ نقصان پنچے اور اس حکم پر خاموثی اختیار کرنے سے مسلمت عامہ سے زیادہ مفیدہ ہوتو باقی فقہاء پر واجب ہوجا تا ہے کہ وہ اس حکم کوفقس (مسترد) کریں۔

یدامربھی دورازحقیقت نہیں ہے کہ فقیہ حاکم کی نگرانی کے لئے فقہاءیا کم سے کم علائے اسلام پر مشتمل ایک مجلس نظارت تشکیل دی جائے تا کہ بوقت ضرورت فقیہ حاکم کے سلوک دروید کا جائزہ لیا جائے آورعمد أغلطی کا مرتکب ہونے کی صورت میں آسے منصب ولایت سے معزول کردیا جائے ۔حقیقت میں تو وہ خود معزول ہو جاتا ہے لیکن عوام الناس کو باخر کرنے کے لئے اس کی

معزولي كااعلان ضروري ہے جبكه آمرانه نظام حكومت ميں ايپانہيں ہوتا۔

سراسلامی نظام حکومت میں فقیہ کو جو ولا بہت عامد حاصل ہے وہ بغیر شرط وقید حاصل نہیں ہے بلکہ ولا بہت عامد ایسی چند بنیا دی شرا لکا پر قائم ہے جن میں سے ایک مفقو د ہوجائے تو ولا بہت بھی ختم ہوجاتی ہے۔ (ان شرا لک کا ذکر پچھلے ابواب میں ہو چکا ہے) مگر استبدادی نظام میں حاکم کے لئے کوئی شرط مقرز نہیں، آیا یہ معقول بات ہے کہ ان تمام شرا لکا کے باوجود اسلامی حکومت میں تبدیل ہوجائے؟۔

ولایت فقیہ میں مفادعامہ اور مسلمانوں کے حقوق کی صفانت ملتی ہے اور اس میں استبداد بدرائے جائز نہیں ہے، اگر مفاد عامہ اور ماحول کے تفاضا کی وجہ ہے بھی اور کسی زمانے میں ایبا ہو کہ کوئی تکم نافذ کرنے سے پہلے عوام الناس سے استصواب رائے کرنے میں مصلحت موجود ہوتو ندکورہ مسلم میں عوام الناس سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ یا در ہے کہ بیت کم اس تکم کے بارے میں ہے جس کے متعلق قرآن وسنت معصومین میں تکم صرح کیانص موجود نہ ہواور اس خالی محل کو پُر کرنا فقیہ پر بوجہ جم تبدفرض ہو۔

تھم ثانوی لین زمانے کے تقاضوں کے مطابق بنائے گئے تھم کو دوطریقوں سے نافذ کیاجا تاہے:

ا۔وضع شدہ تھم ،جوخود نقیہ نے بنایا ہے یا باصلاحیت افراد کے ذریعے بنایا گیا ہے،ولایت فقید کےمطابق براہ راست نافذ کیاجا سکتا ہے۔

۲۔ پہلی صورت مفاد عامہ کے برخلاف ہوتو نقیہ حاکم پر فرض ہے کہ ندکورہ تھم نافذ کرنے کی بجائے لوگوں ہے مشورہ لے پااستصواب رائے کے بعد نافذ کرے۔

استبدادی اور آمرانه حکومت میں اس فتم کی رعایت کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا ،اس بناء

پراسلانی حکومت میں استبدادی اور آمراندرویه کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

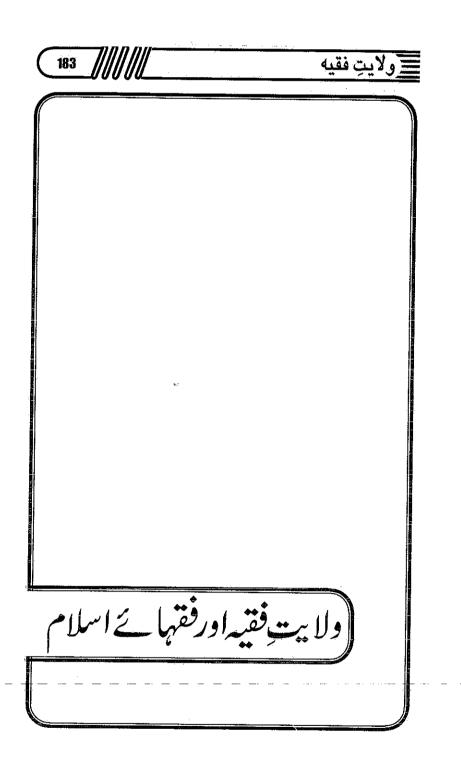

نظریدولایت فقیہ کے اثبات میں جودلائل پیش کے تصوہ کافی تصاور کی جزکی تائید ذکر کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔ مگر نظرید ولایت فقیہ سے لوگوں کی عموما فقلت اور عدم آگاہی ،ایک طرف اور دور حاضر میں اس کو ایک مستقل اور اسلام کے اصول ونظریات کو نافذ کرنے کا بہترین اور منطقی ترین طریقہ کے طور پر پیش کرنے سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ نظریہ ولایت فقیہ کہاں تک علائے متقلہ مین کے زد یک مقبول تھا ؟ اور آیا علائے سابقین میں سے کوئی اس نظرید کی قاضوں کو پورا کرنے کے لئے بعض علائے کا اس نظرید کا قائل تھا بھی یا نہیں؟ یا بینظرید دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے بعض علائے کی طرف سے پیش کیا گیا ہے؟

السوال کا جواب اسلامی فقد کی کتابوں میں واضح طور پرموجود ہے اور نہصرف یہ کہ یہ نظر میہ کوئی جدید نظر میہ نظر میں ہے بلکہ نظر میا مامت کے کمل فوا کدای نظر میہ پرموقوف ہیں، جیسا کہ گئ دفعہ ذکر ہوچ کا ہے اور بہت سے فقہائے اسلام نے اپنی کتب میں اس نظر سے کی تشریح کی ہے۔ اس کے علاوہ کئی علاء اس نظر سے کوشنق علیہ نظر میہ کے طور پر تسلیم کر بچتے ہیں، ہم صرف بعض نامور علاء کی فہرست مع تشریح پیش کرتے ہیں تا کہ مذکورہ سوال کا جواب سے طور پر دیا جا سے۔ یا در ہے اس سوال کا ایک پہلو یہ بھی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس پر کوئی شوس اور واضح دلیل موجود نہیں اس سوال کا ایک پہلو یہ بھی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس پر کوئی شوس اور واضح دلیل موجود نہیں ہے جیسیا کہ سابقہ بحث سے ظاہر ہو چکا ہے، اس لئے تھ یہاں تکر ارنہیں کرتے۔

محقق كركي

آپ كا شار بزرگ علائ اسلام من موتاب،آپ قرمات ين:

"اتفق اصحابت على ان الفقيه العادل الأمين الجامع الشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائبٌ من قبل اثمّة الهدى في حال العيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل "

"ہارے علاء ال بات بر متفق بین کر مان فیبت (امام زمانہ ) میں فقیہ عادل، امین ، جامع الشرائط فتونی (احکام شرعیہ میں فتوئی دینے کی صلاحیت کا مالک) جس کو مجہدے تجیر کیا جاتا ہے، ائمہ مدئی کے ان تمام امورات ومعاملات میں ناب ہے جن میں نیابت کو وفل ہے۔ " (انتظار الامام ص ۱۰۲)

فيض كاشاني

"وكذا اقامة الحدود والتعزيرات وسآئر السياسات الدينية، فأنّ للفقهآء المؤمنين اقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه عليه السلام لأنّهم مأذونون من قبلهم عليهم السلام في امثالها كاالقضآء والأفتآء وغيرهما."

"ای طرح حدود وقع ریات اور باقی سیاست دینیه جاری اور نافذ کر سکتے بیں، کیونکہ فقیہ مومن زمانہ فیبت میں امام زمانہ کے نائب ہونے کی وجہ سے فیکورہ امورات (حدود وقع ریات) نافذ کر سکتے ہیں، چنانچہ فقیائے عظام تضاوت اور فتو کی وغیرہ دینے میں مجاز ہیں۔"انظار امام ص ۱۰۵)

صاحب الجواهر

آپ گی شخصیت تحریف کی حدود ہے باہر ہے اور آپ فقہ کے آسان پرسورج کی طرح چکے اور چکتے رہیں گے۔ آپ کی کتاب ''جسواھ سرال کے لام'' جو فقد اسلامی میں بے نظیر ہے۔ مارے ما کاروثن گواہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ·

"انّ السمقتضى الأمام الحد قائم فى صورتى، حضور الأمام وغيبته، وليست الحكمة عآئدة الى مقيمه (الأمام) قطعاً فتكون عآئدة الى مستحقّه (نائب الأمام فى حال الغيبة) والى نوع المكلفين (يعنى الأمة الأسلامية)

"امام زمانة كے حضور اور غيبت ، دونوں حالتوں ميں حدود وتحزيرات نافذ كرنے كے تقاضے اور علل يكسال طور پر موجود بيں \_اوراس (نظام اسلام نافذ كرنے ) كافلسفه صرف امام زمانة كى موجودگى اوران كى ذات گرامى سے وابسة نہيں بلكه امام زمانة كے نائب اور پورى امت اسلاميہ سے بھى مربوط ہے ـ " (في انتظار الامام ص ٢٠١)

السّيد البروجرديّ

"يقول بعد الأستدلال على ضرورة نصب من يرجع اليه الشيعة من قبل الأئمة (ع) واذا ثبت هذا البيان النصب من قبلهم وانهم لم يهمل هذه الأمور المهمّة التي لا يرضى الشارع بأهمالها ، ولا سيّما مع احاطتهم بحوائج شيعتهم في عصر الغيبة فلا محالة يتعين الفقيه لذلك ، اذ لم يقل احد بنصب غيره فالأمر يدوربين عدم النصب وبين

نصب الفقيم العادل واذا ثبت بطلان الأوّل، بما

ذكرنا، صار نصب الفقيه مقطوعا به "

آ قائے حسین طباطبائی بروجردگ جواپنے دور میں پوری شیعیت کے مرجع اور پیشوا تھے۔زمانہ غیبت امام میں شیعوں کے ایک رہنما کی ضرورت برروشنی ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں:

"----- جب مذکورہ بیان سے بیٹابت ہوا کہ امام زمانہ کی جانب سے کوئی منصوب کیا گیا ہے اور اسے ضروری امورات (جن کے ترک کرنے پر اللہ راضی نہیں ہوتا) کا حکم بیان کئے بغیر نہیں چھوڑا، نیز ائمہ بدی " زمانہ غیبت میں شیعوں کی ضرورت سے آگاہ بھی تھے ۔لا محالہ (متیجہ بیڈ کاتا ہے) مذکورہ امورات کی انجام دبی میں فقیہ عادل کومنصوب کیا ہے اور فقیہ عادل کے بغیر کسی اور کے نصب کے جانے پر کوئی بھی قائل کہیں لہٰذا امرواقع کا دارو مداردونوں صورتوں میں سے ایک برہے:

ا ـ کسی کونصب نہیں کیا گیا۔

۲ \_ فقیہ عادل کو منصوب کیا گیا ہے۔

جب بهم نے پہلی صورت کا بطلان واضح کیا تو صرف دوسری صورت باقی رہ جاتی ہے یعنی فقید عادل کو منصوب کیا گیا ہے۔ (فی انتظار الامام . ص ٤٠ ا بحواله البدر الزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر)

يشخ محمد سين كاشف الغطاء

آپ" تحریف وتوصیف سے بالاتر ہیں اور آپ عالم اسلام کے عالم اور مسلح تھ، آپ سے مختلف قتم کے سوالات کئے گئے ،ان میں سے ایک ولایت وفقیہ کے متعلق تھا۔ پیاصل سوال مع جواب پیش خدمت ہے۔ "السؤال. عموم الولاية الفقيه في زمن الغيبة ثابت ام لاافيد وفامًا هو المحقق عندكم في ذلك ....؟ الجواب الولاية على الغير لها ثلاث مرّات.

الأولى: ولاية اللُّه جِلّ شأنه ولرسول اللَّه والأئمّة الَّتي اولي بالمؤمنين من انفسهم.

الثانية ولاية الفقيه المحتهد النآئب عن الأمام وهي طبعاً اضيق من الأولى والمستفاد من مجموع الأدلة الله الولاية على الشئوون العامة وما يحتاج اليه نظام الهيئة الأجتماعية المشار اليه بقولهم عليهم السلام (مجارى الأمور بأيدى العلمآء والعلمآء ورثة الأنبيآء وامتسالها) (ثم يذكر علمة امثلة لذلك ويقول:) وكثير من امشال ذلك مما لا بد منهم وعدم الأمكان تعطيله ولعل من هذا الباب "عدم امكان تعطيله" قامة الحدود مع الامكان وامن الضرر وبالجملة فالعقل يدل على ولاية الفقيه الجامع على مثل هذا الشئوون فالعقل يدل على ولاية الفقيه الجامع على مثل هذا الشئوون المجعولة لقوله عليه السلام "وهو حجتى عليكم وانا حجة المحتهد بالنيابة

موال: ۔ آیاز ماندفیب میں فقیہ (مجتهد) کے لئے ولایت عامد ثابت ہے یانہیں؟ نظر نے سے ہمیں مستفیض قرما کیں۔ جواب: کسی دوسرے برولایت اور سریری کے تین درجے ہیں: پہلا درجہ۔خدا کی ولایت ہے جو کہ تمام کا نتات پر نافذ ہے،اور رسول اکرم اور ائمہ ہدی گی ولایت،خدا کی ولایت کا ایک کرشمہ ہے 'اکسنبی گی ولایت،خدا کی ولایت کا ایک کرشمہ ہے 'اکسنبی آولی بالمُوْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ ''یعنی: نِی مونین کے نفوس سے اولی ہیں۔
ہیں۔

دوسرا درجہ۔ نائب امام اور مجمہد وفقید کی ولایت وسر پرسی ہے جس کا دائرہ کار پہلے در ہے کی ولایت سے ایک حد تک محدود ہے لیکن مجموعی ادلہ سے بید مستفادہ وہ تا ہے کہ (مسلمین کے ) امور عامہ اور اجتماعی امور کے نظام کے متعلق ولایت ثابت ہے اس طرح ائمہ اہل البیت کے کلام میں اشارہ ملتا ہے کہ تمام معاملات اور امور علماء کے ذریعے قابل نفاذ ہیں اور علماء انبیاء کے وارث ہیں وغیرہ۔

پھر چندضروری اموراوران کے معطل نہ ہونے کی ضرورت بیان کرنے کے بعد یوں رقمطراز ہیں: ''شایدفقد رت ہوتے ہوئے اور نقصان ہے محفوظ رہ کر حدود نا فذ کر نااور ای باب (امر بالمعروف ونہی از مئل) اور ان امورات میں شار ہوتا ہے جو کہ بغیر نفاذ کے معطل رکھنا جائز نہیں۔''

خلاصہ کلام یہ کہ عقلی اور نقلی دلائل اس بات پر قائم ہیں کہ مذکورہ امورات عامہ پر فقیہ جامع الشرائط کی ولایت وسر پرسی ثابت ہے، کیونکہ یہی ولایت اصل میں امام معصوم کے لئے ثابت تھی ، بھران کے فرامین کے مطابق فقیہ مجتمد کے لئے بحق نیابت ثابت ہے۔ چنانچہ امام زمانہ نے فرمایا''وہ تم پر ہماری طرف سے جمت ہیں اور ہم ان پر خدا کی طرف سے جمت ہیں اور ہم ان پر خدا کی طرف سے جمت ہیں اور ہم ان پر خدا کی طرف سے جمت ہیں۔'' (الفردوس الاعلیٰ میں ۳۲،۳۵)

ا الشيخ احرنرا في "

آپؓ صاحب کتاب'' متند الشیعه فی احکام الشریعۂ 'ہیں۔آپؒ کے تمام متعلقہ پہلووں پر تحقیق گراں بہاسعی وکاوش کا ایک نمونہ ہیں۔ولایت فقیہ کے سلسلے میں آپؓ یول رقمطراز ہیں ·

"كل ما كان للنبيّ والأمام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الأسلام، فيه الولاية وكان لهم فللفقيه ايضاً ذلك آلا ما احرجه الدّليل من احماع او نصّ او غيرهما الى ان يقول فهو وظيفة الفقيه وله التّصرف فيه والأتيان به فمنّا الأفتآء فلهم ولايته على الرعيّة وجوب اتباعهم في فتاواهم وتقليدهم في احكامهم."

''جہاں نِمَّ اورامامٌ کے لئے ولایت (حکمرانی) حاصل ہے وہاں نقیہ کے
لئے بھی ولایت حاصل ہے مگر وہ با تیں جن کو دلیل نے متنیٰ قرار دیا
ہو۔آ گے کہتے ہیں جوامور لوگوں کے دین اور دنیا سے مربوط ہیں ان کا بجا
لانا ضروری ہے، پھر فرماتے ہیں: فقیہ کا فریضہ یہی ہے اور ان کو تصرف
کرنے کا حق حاصل ہے جہاں فتو کی دینا واجب ہے رعیت پر ان کی
اتباع واجب ہے اوراحکام (اسلام) ہیں تقلید کرنا بھی ضروری ہے۔'
اس کلمہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ ولیل کے ساتھ وفقیہ کی ذمہ داریاں فرداً فرداً بیان

'' فقیہ کے وظائف میں سے ایک وظیفہ فتو کی دینا ہے اور ان کے فتو کی کی اتباع اور احکام شرعیہ میں اس کی تقلید کرنارعیت پرواجب ہے۔'' (عو اللہ

الایّام بحواله مجلّه" التوحید"سال دوم شماره .) جناب شیخ احمرزاتی شنے فقیہ کے وظائف میں حدود وتعزیرات کوشار کیا ہے، پھر غیبت کبری کے دور میں اس مئلہ میں علماء کے درمیان کچھا ختلاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ومنها الحدود والتعزيرات اختلفوا في ثبوت ولايتها للفقيمة في زمن الغيبة ، فذهب الشيخان الى ثبوتها له واختاره الديلمي والفاضل في كتبه والشهيدان وصاحب المهذب و وصاحب الكفاية والشيخ الحربل اكشر المماخرين ونصب الى المشهور بل ادعى بعضهم عليه الأجماع ونقبل عن الحديث منعها والشرائع والمنافع التردد"

"زمانه غیبت کری میں علاء میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا حدود وتعزیرات نافذ کرنے کی ولایت واختیارات فقیہ کو حاصل ہیں یا نیری جُوت کے نظریے کے حق میں شخ مفید ، شخ طوی ، سلا ردیلی ، ابن ادر لیس ، شہید اول ، شہید فانی "، صاحب کتاب مہذب"، صاحب کتاب کفائی ورح عالمی صاحب وسائل الشیعہ ہیں، بلکہ اکثر علائے متاخرین کفائی ورح عالمی صاحب وسائل الشیعہ ہیں، بلکہ اکثر علائے متاخرین کے نزد یک بھی نظریہ شہور ہے، بعض علاء نے یہاں تک بتایا ہے کہ اس مسئلہ پراجماع قائم ہے اور علام حلی سے فی منقول ہے کین محقق حلی فرکورہ نظریہ میں متر د دنظر آتے ہیں۔ " (مجله "التو حید" سال ۲ شماره مص مین میں متر د دنظر آتے ہیں۔ " (مجله "التو حید" سال ۲ شماره

خلاصهكلام

مقام ثبوت میں فقیہ جامع الشرائط کو وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جورسول اکرم کے لئے اپنے دور حکومت میں ثابت تھے، اور رسورم کے بعد الن کے جانشین برح تا اند معصومین کو نتقل ہوئے ، یا در ہے رسول اکرم اور امام کے اختیارات صرف مسئلہ گوئی میں مخصر نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے سیاہ وسفید پرولا بت رکھتے ہیں ''المنسی اولی یالمؤ منین من انفسہم ''لینی: نیم مونین کے نفول سے اولی ہیں۔ "من کنت مُولاہ فھاندا علی مولاہ۔ "

"جس كاميل مولا بول بس اس كاريكي مولا ہے\_"

چنانچەفقىدكويەتمام اختيارات حاصل ہيں۔

ان کے کلام کا ایک پہلوچندوہ مصادیق ہیں جو بعنوان فریضہ جمہدیان کے گئے تھے ہم اختصار کے بیش نظر صرف تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں ان میں سے دو''فتویٰ دینا''اور ''صدودوتعزیرات نافذکرنا'' کاذکر ہوچکا ہے اب تیسری چیز''قضاء'' کاذکر کرتے ہیں:

"ومنها القضآء فلهم ولايت القضآء والمراجعات وعلى الرعيّة الترافع اليهم وقبول احكامهم "

"ان میں سے ایک قضاوت (فیصلہ) کرنا ہے فقیہ کو فیصلہ کاحق حاصل ہے، رعیت پر داجب ہے کہ وہ فیصلے ان سے کرائیں اور ان کے احکام کو قبول کریں۔"

یادرہے ہم سابقہ ایک عنوان''مفہوم فقیہ اور فقیائے اسلام'' کے تحت دور حاضر اور اسلام کے حت دور حاضر اور اسلام کے دوظیم خدمت گر ارول ، آیت الله العظی حضرت العام نمین اور آیت الله العظی حسرت العام کے دوغلیم خدمت گر ال بہا نظریات بیان کر چکے ہیں اور ان کا ذکر دوبارہ نہیں کرتے۔

بایان ۲ شعبان۱۳۰۵ ۱۵ ۱۲۳ پریل ۱۹۸۵ و

ولايتِ فقيه 193 (مزيداضافه) ولایتِ فقیہاور فقہائے اسلام کے اقوال

ولایت فقیداور فقہائے اسلام کے عنوان سے ہم اصل کتاب میں بہت سے علماء کے اقوال نقل کر چکے ہیں تا ہم نظریہ ولایت فقیہ کی مزید وضاحت کی غرض ہے دیگر علما اسلام کے اقوال ونظریات نقل کررہے ہیں تا کہ محترم قاری کے ذہن ہے بہ شبہ ہمیشہ کے لئے نکل جائے کہ جو کہا جاتا ہے کہ نظر بیدولایت فقیہ حضرت امام خمینیؓ اوران کے ہم خیال علما کی ایجاد کر دہ ہے دراصل پینخ مفید سے لے کرآج تک پرنظر پر فقہ شیعہ کا حصہ اور عقائد امامیہ کاغیر انفکاک شلسل کی ایک کڑی ہا گرچہ بینظر بیملی میدان میں سیاسی اور ساجی سطح پر مدوجز رکا شکار رہا ہے۔

کتب فقہ میں مزیدعلا کے اقوال پائے جاتے ہیں گرہم بوجہ اختصار نقل کرنے ہے گریز کرتے

شیخ مفیکر (ولادت۳۳ یا ۳۳۸ وفات ۱۳۱۳ هه)

فاما اقامة الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم ائمة الهدى من آل محمدً او من نصبوه لندالك من الامراء والحكام وقد فوضو االنظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان، فمن تمكن من اقا متها. وكذالك . . . من قومه فقد لزمه اقامة الحدود

عليهم فليقطع سارقهم وليجلد زانيهم ويقتل قاتلهم . . "

" ۔۔۔۔اور حدود البی کو نافذ کرنے کا مسکلہ اللہ کی جانب سے منصوب شدہ سلطان اسلام سے مختص ہے بیآ ل محمد میں سے ائمہ ہدی ہیں یا وہ حاکم وامیر ہیں جوائمہ ہدی کی جانب سے اس غرض کے لئے منصوب کئے ہیں ہے شک ائمہ اہل اہل ہیت نے بصورت امکان وقد رت اس سلسلہ" اجراحدود' میں غور وفکر کرنے کوفقہائے شیعہ کے سپر دکیا ہے۔ پس سلسلہ" اجراحدود' میں غور وفکر کرنے کوفقہائے شیعہ کے سپر دکیا ہے۔ پس اگرکوئی فقیہ اجراء حدود پر قدرت رکھتا ہوای طرح ، یا صرف اپنی قوم پر نافذ کرسکتا ہوتو ان پراجرائے حدود لازم ہے الہذاوہ چور کا ہاتھ کا طف دے، نافذ کرسکتا ہوتو ان پراجرائے حدود لازم ہے الہذاوہ چور کا ہاتھ کا طف دے، زافی پرتازیانہ مارے اور قاتل کو تل کرے۔'' (متا ہات فی مدینة الضباب برائے میں کے المحرام ہوں)

٢\_سيدمرتضى علم الهدكيّ

" ولم يزل الصالحون والعلماء يتولون في ازمان مختلفة من قبل الطلمة...وفي الباطن من قبل ائمة الحق. فتولاها بأمرهم فهو على الحقيقة وال من قبلهم ومتصرف بامرهم، ولهذا حائت الرواية الصحيحة بانه يجوز لمن هذه حاله ان يقيم الحدود ويقطع السراق ويفعل كل ما اقتضت الشريعة فعله من هذه الامور"

'' مختلف اوقات میں علاء وسلی ، ظالم حاکم کی جانب سے سرکاری عہدہ قبول کرتے آئے ہیں در حقیقت ہیا تہدی کی جانب سے تھا۔ علا وسلحا ان (ائمہ ق ) کے فرمان وحکم سے ریکا م کرتے تھے اور ریدید در حقیقت ائمہ حق کی جانب سے والی تھے اور ان کے حکم کے مطابق معاملات طے

کرتے تھے اس کئے میں روایت میں آیا ہے کہ کی فقید کی حالت بیہ ہوتو وہ حدود کا نفاذ کرسکتا ہے چور کا ہاتھ کا فیسکتا ہے چنانچہ مذکورہ امور کی انجام دبی کے سلسلے میں ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کی شریعت تفاضا کرے۔'(متابات\_ج7/ص۲۲۹)

٣ ـ شیخ طوسیؓ (ولادت ٣٨٥ وفات ٣٦٠)

"فاما اقامة الحدود فليس يجوز لاحد اقامتها إلالسلطان النزمان المنصوب من قبل الله او من نصبه الامام لاقامتها واما المحكم ببن الناس وقد فوضوا ذالك الى فقها عشيعتهم في حال لا يتمكنون فيه من توليه بنفوسهم، فمن تمكن من انفاذ حكم او اصلاح بين الناس و فصل بين المسخت لمفين فليفعل ذالك وله الاجر والتواب ومن تولى ولاية من قبل ظالم في اقامة حدود اور تنفيذ حكم فليعتقد انه متول لذالك من جهة سلطان الحق."

جناب شُخ طوی کتاب ''نہایة''کے باب''امر بالمعروف ونہی عن المنکر''میں نفاذ حدود الله کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ ک

"اجرائے حدود کوئی شخص نہیں کرسکتا سوائے حاکم وقت کے، جواللہ تعالی کی جانب سے مصوب ومقرر کیا گیاہے یاوہ افراد جن کوامام نے اسی غرض کے جانب سے معین کر دیا ہو۔۔لیکن لوگوں کے درمیان فیصلہ وقضاوت کرنا۔۔ بے شک شیعہ فقہاء کوسونپ دیا گیاہے سیاس صورت

میں ہے کہ جب اسمہ ہدئی بذات خود بیکام انجام نہیں دے سکتے اگر کوئی فقیہ نفاذ احکام ،اصلاحِ معاشرہ اور لوگوں کے درمیان بیدا ہونے والے نزاعات حل کرنے پر قدرت رکھتا ہوتو الیا ضرور کرے اور باعث اجرو تو اب بھی ہے۔اگر کوئی فقیہ اقامۃ الحدود (نفاذ) اور اجرائے احکام الہی کی خاطر کسی ظالم کی جانب ہے عہدہ قبول کرے تو وہ بیاعتقاور کھے کہوہ سلطان حق' امام معصوم' کی جانب سے "تفویض شدہ' ولایت کے مطابق کررہا ہے۔' (نہایۃ شخ طوی سے "تفویض شدہ' ولایت کے مطابق کررہا ہے۔' (نہایۃ شخ طوی سے " سال ۱۹۸۰ میں دم سال ۱۹۸۰ بیروت)

٣ ـ ا بوحمز ه سلار دیلمی (وفات ۴۴۸ هه)

> ''حدود کا نفاذ۔۔۔۔اما انکار مئر کرتے ہوئے ،کسی کوتل کرنا یا مجروح کرنا،سلطان (حاکم اسلامی) سے مربوط ہے یا اس انسان سے مربوط ہے جس کوحاکم اسلامی حکم دے۔

> اگریدگام کی رکاوٹ کی وجہ ہے' ائمہ طاہرین کے لئے ممکن نہ ہو، تو ائمہ

طاہرین نے نفاذ حدود واجراءاحکام، فقہاء کوتفویض کیا ہے جب تک وہ کسی واجب کونہ چھوڑیں اور حمام الٰہی سے تجاوز نہ کریں۔اور تمام شیعوں کو بیت کم دیا ہے کہ وہ نہ کورہ بالا مقصد میں فقہاء کی معاونت کریں ۔''(الجواہرج۱۲۔ص۳۹۴)

۵\_ابن ادریس حالتی (وفات ۱۹۸۸هه)

"واماالحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين فلا يحوز ايضاً الا لمن اذن له سلطان الحق في ذلك ،وقد فوضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم المأمونين، الباحثين عن مأخذ

الشريعة ''

ا بن ادر ایس حلیؓ نے اپنی کتاب''سرائز'' میں'' تقیدالا حکام'' کے عنوان سے ایک باب مدوّن کیا ہے۔جس میں نفاذ احکام کی شرائط بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ

"اماان لوگوں کے معاملات میں محکم کرنا اور اختلافی مسائل کاحل وفصل کرنا کئی سے لئے جے سلطان حق (اسلام حاکم) کی جانب سے اجازت ملی ہو۔ اور بے شک ائمہ اہل بیت کی جانب سے ندکورہ بالا امور ،ان فقہاء کے سپر دکیا گیا ہے جو امین ،شری احکام کے ما خذ ومدارک کی تلاش میں پُر کار (ہوشیار) قیم اور خوب نظارت کرنے والے ہوں۔" (متابات۔ ۲۲ے ص ۲۸۵۔ از سرائر)

٢ محقق حلي صاحب شرائع

"ي يحوز للفقهاء اقامة الحدود في حال غيبة الامام كما لهم المحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت، ويجب

//////

على الناس مساعدتهم على ذالك.... "

''زمان غیبت مام میں فقہاء عارفین حدود جاری کر سکتے ہیں چنانچہان کو لوگوں میں قضاوت وفیصلہ کرنے کا اختیار ہے جب تک حاکم وقت کی جانب ہے کوئی خطرہ لاحق نہ ہواور تمام لوگوں پرواجب ہے کہ مذکورہ بالا مقصد میں فقہا کی مساعدت کریں۔''

اس کے بعد جناب محقق نفاذ احکام وصدود کی شرا اُط<sup>ایع</sup>نی فقیہ کی علمی ،اجتہادی اور نفاذ کی بصیرت ومہارت سرز وردیتے ہوئے ککھتے ہیں <sup>.</sup>

> در کسی شخص کو صدود کا نفاذ اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں گراس کے لئے جواح کا م اللّٰ ہے آشنا ہواس کے مدارک وما خذ سے آگاہ ہواور شرع کے مطابق حدود کے نفاذ کی کیفیت وطور وطریقے کی معرفت کا حامل ہو۔۔'(متابات ۲۲ے ۵۲ے ۲۸۵) شرائع الاسلام۔

> > ے۔علامہ کی ے۔علامہ کی

"والفقيه الجامع لشرائط الافتا وهي العدالة والمعرفة بالاحكام الشرعية وادلتها التفصيلية اقامتها، والحكم بين الناس بمندهب اهل الحق ويجب على الناس مساعدتهم على ذالك "

علامه حلى كتاب ' ارشاد الا ذبان باب امر بالمعروف ونهى عن المئكر ' ، ميں فقيه جامع الشرائط كى ذمه دارى بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

> '' فقيه جامع الشرائط فتوى جو كه عدالت اور احكام شرعيه كو ادله تفصيليه دد كتاب،سنت عقل واجماع'' <u>سے استنباط كرنے كاعلم ركھتا ہو، نقاذِ حدود</u>

اورلوگول میں ند بب اہل حق کے مطابق فیصلہ وکلم جاری کرسکتا ہے اور تمام اوگوں پر اسکی معاونت کر ناضروری ہے۔" (متابات ۲۰ ص ۲۸) "لان الفقیه المأمون منصوبون من قبل الامام ولهذا يمضى احکامه و يجب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس ..."

علامه حلی کتاب مختلف میں ولایت فقیہ کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں:

'' فقیدامین ،امام کی جانب سے نصب اور مقرر کیا گیا ہے لہٰذا اس کا حکم وفیصلہ نافذ العمل ہے اور نفاذ حدود اور قضاوت کے بارے میں اس کی مساعدت کرناواجب ہے۔'' (الجواہرج ۱۱۔ص ۱۹۶ز مختلف)

٨\_شهيداول

"والحدود والتعزيرات الى الامام و نائه ولو عموما في حوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما ياتى فى القضاء اقامتها مع المكنة ويجب على العامة تقويته ومنع المتغلب عليه مع الامكان ويجب عليه الافتاء مع الامن وعلى العامة المصير اليه والترافع فى الاحكام "

جناب شہیداول کتاب دروس کے کتاب حب میں فقیہ جامع الشرائط کی مسئولیت کے متعلق لکھتے ہیں .

''حدود وتعویرات'' کا نفاذ''امام یا نائب امام سے مختص ہے اگر چہ نائب عام ہی کیوں نہ ہو، زمان غیبت میں فقیہ'' جس کی شرائط کا تذکرہ باب قضاوت میں آئے گا''قدرت وامکان کی صورت میں حدود وتعزیرات 7//////

جاری کرسکتا ہے اور اس کو تقویت پہنچا نا اور درصورت قد رت اس پر غلبہ حاصل کرنے کی جدو جہد کرنے والوں سے مقابلہ کرنا فرض ہے۔ چنا نچہ خوف وضرر کے فقد ان کی صورت میں فقوی دنیا واجب ہے اور لوگوں پر اس کی طرف رجوع کرنا اور اپنے اختلافی معاملات میں اس سے فیصلہ کرانا ضروری ہے۔'(متابات ۲۹۲/۲۶)

صاحبِ كتاب "متابات فى مدينة الضباب "مزير تحريركرت بين كه " شهيد ثانى كتاب امر بالمعروف ، محقق ثانى (كرى) جامع المقاصد كتاب امر بالمعروف مين مزيد فدكوره بالانظرية شهيداول كو اختيار كيا يه چنانچه باقى فقهاء شيعه بهى كتاب امر بالمعروف ونهى عن المتناركيا به چنانچه باقى فقهاء شيعه بهى كتاب امر بالمعروف ونهى عن المنكر مين كم وبيش الى نظريه كو اختيار كرتے بين " (متابات جماع ٢٨١)

ويصاحب جوابر

صاحب جواہرٌ،مندرجہ ذیل علاء،ار کافی ؓ ،شخ مفیدٌ ، شخ طویؒ ،سلار دیلیؒ ، فاضل علامہ حلؒ ،شہید اولؒ ،شہید ثانی ؓ ،مقدادؒ ،ابن فہدؒ ،مقق کر گؒ ،سِز وار کؒ ،فیض کا شانی ؒ اور دیگر کا نام لینے کے بعد تحریر کرتے ہیں .

"يجوز للفقهاء العارفين بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية العدول، اقامة الحدود في حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس مع الامن من ضررسلطان الوقت ويحب على الناس مساعدتهم على ذلك كما يحب مساعدة الامام عليه السلام عليه المشهور ، بل لا

صاحب جواہر'' ولایت فقیہ' کے متعلق اور اس کے قائل بہت سے علما کا نام لینے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

" زمان غیبت امام میں عادل فقہاء جواحکام شرعیہ کوان کے مدارک سے
استباط کرنے کی معرفت رکھتے ہیں، نفاذ حدود کر سکتے ہیں۔ چنانچیہ سلطانِ
وقت سے خوف وخطر لاحق نہ ہونے کی صورت میں، لوگوں کے درمیان
قضاوت وفیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں پر ان کی مساعدت کرنا لازم
ہے جس طرح حدود وقضاوت کے معاملات ہیں ان پر امام معصوم کی
مساعدت کرنا واجب تھا۔ (ولایت فقیہ کے بارے میں ) یہی نظریہ
(علائے امامیہ کے پاس) مشہور ہے۔ بلکہ میں نے اس میں سوائے ابن
زہرہ اور ابن ادر لیں ہے منسوب حکایت کے، کی (فقیہ ) کونالف نہیں
بایا۔ اور یہ حکایت خود میرے نزد یک ٹابت نہیں ہے بلکہ جو تحقیقات سے
بایا۔ اور یہ حکایت خود میرے نزد یک ٹابت نہیں ہے بلکہ جو تحقیقات سے
بایا۔ اور یہ حکایت خود میرے نزد یک ٹابت نہیں ہے بلکہ جو تحقیقات سے

#### وضاحت

صاحب جواہر ؑ کے کلام کے آخری جھے کامطلب یہ ہے کہ نظریہ ولایت فقیہ کے بارے میں دیگر علما کے پاس یہی نظریہ شہور ہے گر جناب ابن زہر ہ اور ابن اور لیں ؓ ہے حکایت نقل کی گئی ہے کہ آپ دونوں اس نظریہ کے قائل نہیں ہیں۔ جناب صاحب جواہر ٌ فرماتے ہیں کہ یہ نقل میرے پاس ثابت نہیں ہے بلکہ جو تحقیقات اور جبتو ہے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات بھی اس نظر یے کے قائل ہیں۔ (چنا نچا بن ادر لیں گا قول ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔) جناب صاحب جواہر ٌ ولایت فقیہ یرد لائل قائم کرنے کے بعد رقم طراز ہیں ،

''۔۔۔۔ولایت فقیہ کے متعلق بعض افراد کا وسوسہ عجیب وغریب ہے۔گویا اس بعض نے فقہ کی لذت وطعم سے پچھنہ،اور ان (ائمۂ) کے انداز کلام اور رموز واشارات کو بھی نہیں سمجھا، اور نہ ان کے کلمات میں غور وتا مل گیا (جوانہوں نے ولایت فقیہ کے بارے میں فرمائے ہیں) کہ میں نے اس کوتم پر حاکم ، قاضی ، جمت اور خلیفہ قرار دیا۔ فرمائے ہیں) کہ میں نے اس کوتم پر حاکم ، قاضی ، جمت اور خلیفہ قرار دیا۔ (اس قول) اور اس کے ہم معنی دیگر اقوال سے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ائمہ ، نمان فیبت میں شیعوں کے بہت سے معاملات میں نظم وضبط برقر اررکھنا جائے ہے۔' (الجواہر ج-۲۱ص ۳۹۴)

١٠ يشخ الفقهاء شيخ الصاري (وفا ١٢٨١هـ)

"اما وحوب الرحوع الى الفقيه فى الامور المذكورة فيدل عليه مضافا الى مايستفادمن حعله حاكما كما فى مقبولة عمرين حنظله الظاهرة فى كونه كسائر الحكام المنصوبة فى رمان النبي والصحابة فى الزام الناس بارجاع الامور السمدكورية اليه بيل المتبادر عرفاً من نصب السلطان

حساكسسا، وجوب الرجوع في الامور العامة المطلوبة للسلطان اليه (ثم يذكر رواية مجارى الامور ... والتوقيع الشريفة واما الحوادث الواقعة ) فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التي لابد من الرجوع فيها عرفاً او عقلاً او شرعاً الى رئيس "(مكاسب ١٥٣)

جناب شیخ اعظم انصاریؓ مکاسب میں ولایت فقیہ کے مختلف ابعاد پر روثنی ڈالنے کے بعد روایت (مقبولہ حظلہ ) کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ·

> '' فقہ کو بعنوان حائم منصوب کرنا بالکل ان حکام کی طرح ہے جو زمان حضور اکرم (اور حضرت امیر المومنین ) اورصحابه کرام کے زمانے میں منصوب کئے جاتے تھے اور تمام لوگوں پر لازم تھا کہ اپنے تمام معاملات میں ان کی طرف رجوع کریں ۔۔۔۔ بلکیسی سلطان کے سی کو بعنوان حاکم نصب کرنے سے بمعنی متبادر (جلد ذہن میں آنے والا ) ہے کہان تمام معاملات میں اس حاکم'' فقیہ'' کی جانب رجوع کرنا ضروری ہے جو ان امور میں سلطان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ پھریشنج اعظم روایت "محادى الامور بيد العلما "("تمام اموروم عاملات علماك ذريع حاري ہونا حائے'' جو كه امام حسينٌ ہے تحف العقول وغير ہ ميں م وی ہے )اوراس کے بعدامام زیانئہ سےم وی تو قیع شریف کا بھی بطور دلیل ذکرکیا ہے۔ تو قع کا ترجمہ: رونما ہونے والے حوادث ومسائل میں ہماری احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کر دکیونکہ وہتم لوگوں برمیری ججت ہیں اور میں ان برخدا کی حجت ہوں ۔اس تو قبع شریف میں آ مدہ فقرہ (رونما ہونے والے حوادث ومسائل) کی وضاحت کرتے ہوئے کھتے ہیں اس ہے مرادحسب الظواہر وہ تمام امور ومعاملات ہیں جو عرف عقل اورشرع کی نگاہ میں کسی رئیس کی طرف رجوع کرنا ضروری اورلازی ہے۔ شیخ اعظم انصاری نے اپنی دوسری کتاب 'القصاء' میں

امام سے مربوط امور کو دوحصوں میں تقسیم کیا ہے۔

ا۔وہ امورخو دامام سے مخصوص ہیں۔

۲۔وہ امورجن میں امام، ولایت رکھتا ہے

پہلی قتم امام کے اپنے زمانے سے مربوط ہے لیکن دوسری قتم تمام زمانوں سے مربوط ہے اس کے اپنے زمانے سے مربوط ہے لیکن دوسری قتم میں شار کرتے ہیں اور فقہاء کے ولایت کوفییت کے زمانے میں ان کی حکومت کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ ( کتاب القصنا والشہا دات ص ۲۲۳سے ۲۴۳۳ کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ ( کتاب القصنا والشہا دات ص ۲۲۳۳ کے حکولہ ولایت و دمانت ص ۹۰۳ جمہ اردو)

اا\_سير بحرالعلوم (وفات٢٦١١ه)

''۔۔۔اسلامی معاشر ہے اور تمام لوگوں کی ریاست و نگرانی امام کے ذہ ہے اور بھی اس کا سبب ہے کہ لوگ اپنی مصلحتوں سے مربوط ہر مسلے میں امام سے رجوع کرتے ہیں جیسے معاد، معاش اور رفع ضرر وفساد، جس طرح ہرقوم ایسے مسائل میں اپنے سر پرستوں کی طرف رجوع کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بیام، نظام اسلامی کے اشخکام ودوام کا سبب بے گا کہ اس کا تحقق ہمیشہ اسلام کے مقاصد میں سے تھا اس لئے اسلامی نظام کے شخط کے لئے امام کو اپنا جانشین نقیہ جامع الشرائط کے علاوہ کوئی اور نہیں تو فقط کے لئے امام کو اپنا جانشین نقیہ جامع الشرائط کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوسکتا ہے اس کو بعض روایات جیسے'' پیش آئے والے واقعات میں ہوسکتا ہے اس کو بعض روایات جیسے'' پیش آئے والے واقعات میں ہوسکتا ہے اس کو بعض روایات جیسے'' پیش آئے والے واقعات میں ہوسکتا ہے اس کو بعض روایات ہے۔'' میش آئے والے واقعات میں کی طرف رجوع کرو'' سے استفاوہ کیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ بہت سے امور میں فقیہ کی طرف رجوع کر نے میں فقیہ کی طرف رجوع کرنے میں فقیہ کی طرف رجوع کرنے میں فقیہ انقاق نظر''دئم '' رکھتے ہیں۔ (بلقتہ الفقیہ ہے سے کرنے میں فقیاء انقاق نظر''دئم '' رکھتے ہیں۔ (بلقتہ الفقیہ ہے سے کرنے میں فقیاء انقاق نظر''دئم '' رکھتے ہیں۔ (بلقتہ الفقیہ ہے سے کرنے میں فقیاء انقاق نظر''دئم '' رکھتے ہیں۔ (بلقتہ الفقیہ ہے سے

ص۲۳۲٬۲۲۱ بحواليولايت فقيه وديانت ص ٩١ اردو)

# ١٢\_الشيخ محمد رضا المظفر"

"عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط انه نائب الامام في حال الغيبة وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للامام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط بل له الولاية العامة، وهذه المنزلة او الرياسة العامة اعطاها الامام للمحتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة للذالك يسمى نائب الامام "

جناب شیخ مظفر مجم تند جامع الشرائط کے بارے میں شیعہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے اس طرح تح مرکرتے ہیں:

"جہتد جامع الشرائط کے متعلق ہماراعقیدہ یہ ہے کہ وہ زمان غیبت میں نائب امام ہے اور وہی حاکم اور رئیس مطلق ہے لوگوں کے معاملات اور ان کے درمیان قضاوت و فیصلہ کرنے کے حوالے سے مجہد کو وہی مقام حاصل ہے جوامام (معصوم) کو حاصل ہے البذا مجہد جامع الشرائط صرف فتوی دینے میں مرجع نہیں ہے بلکہ اس کو ولایت عامہ ومطلقہ حاصل ہے۔ یہمقام ومرتبہ اور ریاست عامہ ومطلقہ امام نے مجہد جامع الشرائط کو عطاکیا ہے تاکہ زمان غیبت میں امام کی نیابت کرسکے اسی لئے مجہد جامع الشرائط کو نائے امام کہا جاتا کہ زمان غیبت میں امام کی نیابت کرسکے اسی لئے مجہد جامع الشرائط کو نائے امام کہا جاتا ہے۔ (عقائد امامی)

۱۳ حضرت امام مینی

عصرِ حاضر میں نظر بیہ ولایت فقیہ کے بانی مبانی اور بطل اسلام حضرت امام ٹمینی قدس سرہ کے دروس ہے چندسطور پیش خدمت ہیں۔

"ولایت فقیہ کاموضوع کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اسے ہم لائے ہوں ، بلکہ یہ میلہ ابتدائے اسلام سے ہی مورد بحث تھا۔ ٹہذا دوسر نقہاء پر بھی میں میرزائے شیرازی کا تھم چونکہ تھم حکومی تھا۔ ٹہذا دوسر نقہاء پر بھی واجب الا تباع تھا۔۔۔ یہ کوئی قضاوتی تھم نہ تھا کہ چندلوگوں کے درمیان کی موضوع پر اختلاف ہوا ہو، مرحوم میرزا گھرتنی شیرازی نے جو' آئریز کے طلاف' جہاد کا تھم دیا۔ البتہ اس کانام دفاع تھا اور تمام علانے اس کی طلاف' جہاد کا تھم دیا۔ البتہ اس کانام دفاع تھا اور تمام علانے اس کی اطلاعت کی ، اس لئے کہ وہ حکومتی تھم تھا جیسا کہ نقل کیا گیا ہے مرحوم کا شف الغطاء نے بھی بہت سے ایسے مطالب بیان کئے ہیں ، متا خرین کا شف الغطاء نے بھی بہت سے ایسے مطالب بیان کئے ہیں ، متا خرین عبل سے مرحوم نراقی ، رسول الغدی کے تمام اختیارات کوفقہاء کے لئے ثابت میں سے مرحوم نراقی ، رسول الغدی تھی فرماتے ہیں ' یہ مطالب عمر ابن خطلہ کی وایت سے ظاہر ہوتا ہے' بہر حال یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ بیں سے ہم نے صرف اس موضوع پر بیشتر تحقیق کی ہاور حکومت کے مختلف شعبوں کا ذکر کر کے حضرات کی خدمت میں بیش کیا ہے تا کہ مسئلہ مزید واضح موں۔۔ ' (ولایت فقیدام م، بحوالہ ولایت ودیانت ص

۱۹ مقام معظم ربسري آيت التدسير على خامنداى دام ظله:

ولایت وحکومت فقیہ کے بارے میں فرماتے ہیں .

''عادل'' و بی فقیہ'' کی حکومت دیگر حکومتوں کی نسبت کامل ترین حکومت ہے، عادل و بی فقیدوہ ہے جواسُلام شناس اورلوگوں پر حکومت کرنے کے طور وطریقوں سے کماحقہ واقف ہے۔''( کتاب نقدشارہ ۴ سال اول ص ۲۰۰ )

۵ا یشخ جعفرسجانی

حقوق عاكم اسلامی (مجتهد جامع الشرائط) كے عنوان سے لكھتے ہیں كه

"اسلامی نظام تمام مسائل ومشكلات كے حل پیش كرنے كی صلاحیت ركھتا
ہے كونكه" اسلام میں" عاكم اسلامی" فقیہ جامع الشرائط" كو وہ تمام
اختیارات دیئے گئے ہیں جو كہ امت اسلامیہ كی مصلحت كے مطابق
استعال كرسكتا ہے اور عاكم اسلامی" فقیہ جامع الشرائط" كو وہ پوری
صلاحیت عاصل ہے جو نی اور امام كو حاصل تھی البتہ نی اور امام ہے

مخصوص صلاحیت، حاکم اسلامی کو حاصل نہیں ہے۔ (الالہمات جس

صara)

١٧ ـ آ قائے ناکینی "

"طاکم اسلامی" جامع الشرائط" کو بیا ختیار تفویض کیا گیاہے کہ مجتمع اور معاشرہ کی مسلحت اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اسلامی قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر مناسب قانون و حکم صادر کر سکتا ہے۔ ( تنبیدالامة و تنزیدالملة ص ۹۷ بحوالدالالہات جسم ۵۲۲)

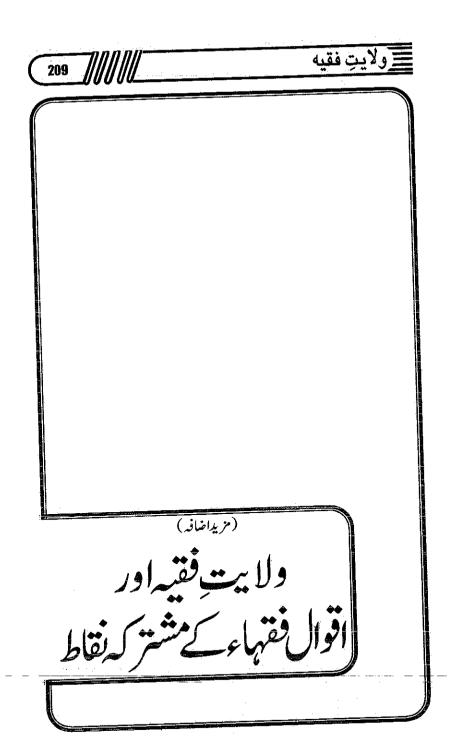

# فقهائے عظام کے کلمات واقوال سے مندرجہ ذیل مشتر کہ نقاط قابل غور ہیں:

بهلانقطه

یا یک مسلم حقیقت ہے کہ حدود کا نفاذ ، نزاعات میں فیصلہ اور دوسرے اسلامی قوانین کا جراء اسلامی معاشرہ اور افراد کی زندگی کے معاملات (امور سیاست اور انتظامی امور) اولاً وبالذات ائکہ اہل بیت سے خص ہیں۔ اور ائکہ ہدئی فذکورہ بالا امور کی انتجام دہی کے شرگ حق دار اور صاحب استحقاق ہیں۔ ان کی موجودگی میں کسی فرد کو بیتن حاصل نہیں کہ ان کی رضایت کے بغیر فردہ امور میں دخل اندازی کر سے بصورت دیگر غاصب تصور کیا جائے گا۔

### دوسرا نقطه:

ز مان حضور معصومین میں مذکورہ بالا امورہ ہاماءاور حکام انجام دے سکتے ہیں جوان
کی طرف سے اس کام کے لئے مقرر ومنصوب کئے جاتے ہیں۔ چنانچ حضرت امیر المونین کے
عہدِ خلافت میں شہروں اور دیگر علاقوں کا گورز ونمائندہ مقرر کئے جاتے ہے اور بید افراد
''گورز''اپنے ماتحت علاقہ یا شہر کے معاملات چلاتے تھے چنانچ تمام لوگوں پر واجب تھا کہ ان
گورزوں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی معاونت واطاعت سے گریز نہ کریں۔ جیسے مالک
اشریٹ محرشین آئی بکر عثمان ابن حذیف اور ابن عباس وغیرہ ان امراءاور حکام کی خصوصیت ہیں ہے کہ
وہ امام معصوم کی جانب سے براور است ایک فرمان کے در لیے نصب کئے گئے تھے لینی ان کو

ولايت وحکومت،نصب خاص کے ذریعے حاصل تھی۔

تيسرانقظه:

فقہائے عظام کے اقوال وکلمات میں بینظہ بھی صراحت کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ امام معصوم اور امام کے نائب خاص کی عدم موجودگی میں حدود کا نفاذ ، قضاوت اور مسلمانوں کے امور چلانے کی ذمہ داری شیعہ فقہاء پر ڈالی گئ ہے کیونکہ فقہائے جامع الشرائط ، امام کے نائب ہیں۔ اور اس سلسلے میں ان کو دہی ولایت وسر پرستی کاحق حاصل ہے جو امام کو حاصل تھی۔

جوتها نقطه

ان کے کلام میں بیشرائط بھی پائی جاتی ہیں کہ حدود کے نفاذ، امر بالمعروف وہمی عن الممتر وف وہمی عن الممتر وغیرہ کے لئے جامع الشرائط فقیہ کے پاس قدرت وامکان موجود ہو۔ اور حاکم وقت کی جانب سے خوف وضررتہ ہو۔ بصورت دیگر شرعی تکلیف ساقط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہاء کے اقوال وکلمات اور بحث کامحور بی نقط ہے کہ اسلامی مملکت پر جائز وظالم حکومت قائم ہے اور اس حالت میں قدرت حاصل کرنے کی چندصورتیں متصور ہیں:

الف ظالم حکومت کا حصد بن کرسر کاری عہدہ پر فائز ہونا، مثلا قاضی ، گورزیاوزارت کے مناصب قبول کرنا۔ چنانچہ عبداللہ نجاشی کو حضرت امام جعفرصا دق میں حدور میں خلیفہ عباسی کی جانب سے ''ا ہواز'' کا گورز بنایا گیا تھا۔ اور علی ابن یقطین ہارون رشید کے زمانے میں وزارت کے عہدے پر فائز تھا۔

ب حکومت وقت کی نگاہ سے مخفیانہ طور پر مرکز سے دور دراز علاقہ پرمستقل انداز میں احکام الٰہی جاری کر سکے۔(بیا یک مفروضہ ہے۔)

ج: جامع الشرا كا فقيه ظالم حكومت كا تخة الله دينے كے بعد متعل حكومت قائم كرے اور كى ظالم حكومت كے بغیر ، حدود واحكام الى كے نفاذ اور اسم بالمعروف اور نبی

عن المئكر كے فریضے برعمل كرنے پر قادر ہو۔ چنانچہ حضرت امام خمینی نے ایران میں اليي قدرت حاصل کی

(خلاصه: ان تمام صورتول میں اسلامی حدود ونظام قضاوت وغیرہ کا اجراء فقیہ جامع الشرائط پرلازم ہے۔) ما نجوال نقطه:

قابل غوربات یہ ہے کہ حکومت جائز کا عہدہ قبول کرنا کبھی جبروا کراہ کی شکل میں ہے اورکھی اختیاری۔ چنانچہا گر حائر کی طرف سے کسی فقیہ کوسر کاریء ہدہ (قضاوت وغیرہ) کی پیشکش کی جائے اور اس کو بید معلوم ہو کہ اس عہدہ کے ذریعے امر بالمعروف ، نہی عن المنکر اورنفاذِ حدود وتعزیرات کےمواقع ضرورمیسرآتے ہیں۔اس وقت بیعبدہ قبول کرنا واجب کفائی ہے اور بھی عینی ؟ دونو ں صورتوں ( کفائی اور عینی ) میں فقہاء کے کلام میں پیفقطہ موجود تھا کہ فقیہ عامع الشرائط ايني آب كوامام معصومٌ (سلطان الحق،سلطان الاسلام) كاتفويضي نمائنده تصور كري\_ يعنى مين امام زمانً كانا ئب عام هول ندكه ظالم حاكم كامنصوب شده قاضي ياوالي -

فقيه جامع الشرائط اس عبدے برقائم ہوتے ہوئے جو فیطلے یا جراءِ احکام کے متعلق احکامات وفرامین جاری کرتا ہے وہ سب دراصل امام حق کے حکم اورامر کے مطابق جاری کرتا ہے۔ لینی فقیداس وفت طاہرا حاکم جور کی جانب سے والی یا قاضی (شریک بھم) نظر آتا ہے کیکن در حقیقت، حاکم اسلامی (امام زمانهٔ) کی جانب سے والی یا قاضی اور صاحب ولایت ہے۔

اسلامی نصوص اور فقراسلامی میں ظالم کی جانب سے ولایت قبول کرنا حصا نقطه: حرام اوراس سے كسب وكار ، كمائى اوراجرت لينے سے شخت منع كيا كيا ہے۔ جناب شخ انصاري نے مكاسب محرمه ميں اس مطلب برسير حاصل بحث كى ہے۔ خضرت امام تميني نے تحرير الوسيله ميں اور ویگرعلاء نے اپنی اپنی کتب میں اس مئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔ تمام علاء کے نز دیک'' ولایت حاکم

جور"بالاتفاق حرام ہے۔

ولايتِ فقيه 213

مگر بطور استنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر اور اسلامی نظام کے ایک جزوکے نافذ ہونے کو (اگر چہ ظالم حاکم کے ذریعے ہی کیوں ندہو) اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس کام کیلئے اسلام نے اس ظالم کے ساتھ تعاون کرنے اور اس کی جانب سے ولایت قبول کرنے کو حلال کردیا ہے۔" تقدیم اہم برمہم" اور نظافہ حدود وقضاوت کی مصلحت کو اس مفسدہ پر جو ولایت جائز کو قبول کرنے میں ہے، ترجے دی ہے۔

#### ساتواں نقطہ:

فقہائے عظام کے اقوال میں بی نقطہ بھی بالکل عیاں نظر آ رہاہے کہ تمام شیعوں کی سے ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ اس فقیہ جامع الشرائط کی معاونت ومساعدت کریں جو ظالم حکومت کا ایک حصہ بن کر (شریکے حکم )اسلامی نظام کا ایک حصہ نا فذکر رہاہے۔

# آ گھواں نقطہ:

پانچویں نقطے میں بیذ کر ہواتھا کہ فقیہ جامع الشرائط حاکم ظالم کی جانب سے عہدہ قبول کرنے کی صورت میں بھی در حقیقت امام برحق کا نمائندہ ہے۔ اور امام زمان کی جانب سے اسے ولایت حاصل ہے۔

اب یہ نتجہ اخذ کرنے میں کوئی شبہ باتی نہیں رہ جاتا کہ اگر فقیہ جامع الشرائط ، کی ظالم کا سہارا لئے بغیر یعنی ظالم حکومت کا حصہ بنے بغیر ، عوام الناس اور خواص الامت کی طاقت سے متعقل اسلامی حکومت تشکیل دینے اور جداگانہ حثیت قائم کرنے میں کامیاب ہوجائے اور اسلامی نظام ، اسلامی اصول وقواعد کے تحت نافذ کرنے کی قدرت وطاقت حاصل کر سکے تو امام زمانہ کی جانب سے ولایت ونمائندگی کے ثبوت میں کسی شک ورّ دیدکی گنجائش باتی نہیں رہ جاتی ۔ کوئکہ ایک انصاف پیند شخص جو اسلام شناس ، مبانی فقی اور فقی ساتی اسلام کے بارتے ہیں ابتدائی معرفت کا حامل ہو وہ '' ولایت فقیہ 'کوایک بدیمی نظریہ سمجھے گا اور کسی دیل و بربان کی ابتدائی معرفت کا حامل ہو وہ '' ولایت فقیہ 'کوایک بدیمی نظریہ سمجھے گا اور کسی دیل و بربان کی

ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔

چنانچامام خمین نے نجف اشرف میں ولایت فقیہ کے موضوع پر درس کے دوران فر مایا چنانچا مام خمین نے نجف اشرف میں ولایت فقیہ کے موضوع پر درس کے دوران فر مایا تھا کہ'' ولایت فقیہ کا نضور اس کی نضد بتی کے لئے کافی ہے'' اس کا مطلب میں جہ کہ اگر ولایت فقیہ کی حقیقت، ماہیت، حدود وقیو د، فوا کداور اس کے انکار کے نقصانات کا حقیقی معنوں میں درک کرنا، اس پر یقین اور نصد بتی کرنے کا ضرور باعث بنے گا چنانچے ضمیم'' انکار کے اسباب'''کا ملاحظہ کر کیتے ہیں۔

بہرحال ایک منصف شخص' نہ کورہ معلومات کا مالک' فحوی اور اولویت سے ضرور استدلال کرے گا کہ فقیہ جامع الشرائط ، حاکم ظالم سے الگ اور جداگا نہ نظام قائم کرنے کی صورت میں امام کی جانب سے نیابت اور ولایت کے منصب پر قطعاً فائز ہے اور عوام الناس وخواص امت براس کی معاونت کرنا بلاشبہ لازم ہوگی اس کے بعد کوئی شک وتر دید کرے تو مرحوم صاحب جواہر کے کلام کے مطابق تو صرف وسوسہ ہی وسوسہ ہے اور کن وانداز انکہ اور ان کے کلمات و تعلیمات میں پائے جانے والے رموز وفلفہ واسرار سے ہرگز آگاہ نہیں چنانچہ نہ ہب تشیع کے اساطین و فول علاکن ظرید ومواقف کے اور اک سے عاجز ہے۔

سابقہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر فقہائے امامیہ زمانِ غیبت میں اسلامی حکومت کی تشکیل یعنی حدود و تعزیرات کے نفاذ اور اسلامی نظام قضاوت کو صع المقدرة واحکان ضروری سجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک فقیہ جامع الشرائط کے توسط ہے اجرائے احکام ونفاذ شریعت کو بعجہ نیا بیٹ مائم درست نصور کرتے ہیں بیگام ایک ظالم حاکم کے ساتھ انجام دینا پڑے یا بطور مستقل وجداگانہ اپنا تشخیص قائم کرنے اور اسلامی حکومت تشکیل دینے میں کامیا بی حاصل کر سکے۔ وفوں صورتوں میں ہوف وغایت اسلامی نظام کا نفاذ ہے جوایک عالم عارف وفقیہ جامع الشرائط وونوں صورتوں میں ہرف وغایت اسلامی نظام کا نفاذ ہے جوایک عالم عارف وفقیہ جامع الشرائط کو توسط ہے، امام محصوم یعنی امام زمانہ گی نیابت کرتے ہوئے" ولایت فقیہ کا جراکرتا ہے اسکی کا دوسرانا م نظر یہ ولایت فقیہ "کا جراکرتا ہے اسکی کا دوسرانا م نظر یہ ولایت فقیہ "کا جراکرتا ہے اسکی کا دوسرانا م نظر یہ ولایت فقیہ ہے۔

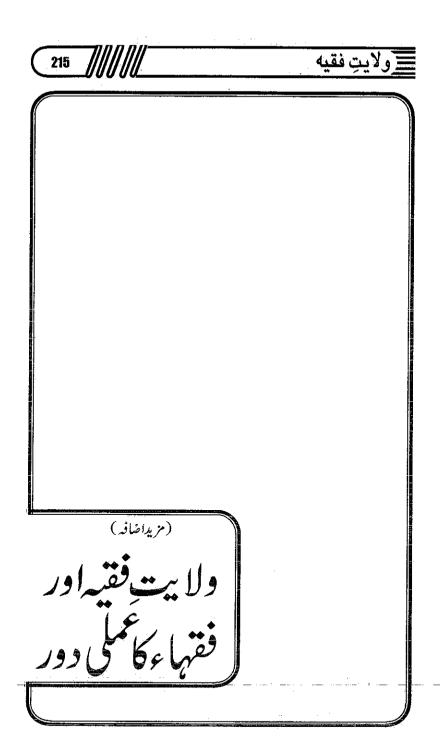

ولایت فقیہ کے بارے میں اصل کتاب میں ہم تین نظریے بیان کر چکے ہیں تیرا نظریہ ولایت مطلقہ 'کے علاوہ باقی پہلا اور دوسرا نظریہ حضرت امام محمد باقر "اورامام صادق "کے زمانے سے لیکرز مان غیبت صغری پھر غیبت کبری اور عصر حاضر تک جاری وساری ہے۔ نہ کورہ تمام اعصار میں بحکم امام زمانہ بالخصوص اور ائمہ اہل بیت "بالعموم ، هیعیانِ اہل البیت "اپنی اعصار میں بحقوقی ،سیاسی تعلیمی اور عدلیہ وغیرہ سے مربوط مسائل میں علاء وفقہاء کی طرف رجوع مربی بحقوقی ،سیاسی تعلیمی اور عدلیہ وغیرہ سے مربوط مسائل میں علاء وفقہاء کی طرف رجوع کرتے آئے ہیں اور تا بحال میسلمہ جاری ہے اور جتنام کمن تھا ہے مسائل وزندگی کے مواملات میں بیش آئے والے مشکلات کامل تعلیمات ائمہ کے مطابق اپنے اپنے زمانے کے مراجع سے میں بیش آئے والے مشکلات کامل تعلیمات ائمہ کے مطابق اپنے اپنے زمانے کے مراجع سے میں بیش آئے والے مشکلات کامل تعلیمات ائمہ کے مطابق اپنے اپنے زمانے کے مراجع سے مربا فلات کرتے تھے۔

حلال وحرام، واجب وکروه، نجاست وطہارت، عبادت ومعاملات کے ممائل سے
لے کر سیاست، ظالم حکومت کے ساتھ تعاون کرنا یا نہ کرنا، اس کی جانب سے ولایت وعہد بے
قبول کرنا یا نہ کرنا، حکومت وقت سے جائزہ، ہدییا ورعطیہ وصول کرنے کا جواز وعدم جواز، اس کے
ساتھ جمعہ اور عیدین میں شرکت یا عدم شرکت اور حکومت کا مقرر کردہ قاضی سے فیصلہ کرانے کے
لئے رجوع کے ممائل تک فقہاء وعلما سے ہمیشہ مع القدرة و امکان رہنمائی حاصل کرتے تھے۔
دوسر کے فنظوں میں عملاً '' حکومت در حکومت' کی مثال قائم کی گئتھی لیعیٰ' ولایت فقیہ' اگر چہ
حدود بیانے پر کیوں نہ ہو عملاً طول تاریخ میں نافذ وساری تھی اور تا بحال بدستور جاری ہیں تھی ؟ اس کا جواب اور اس کے
اما یہ سوال کہ ولایت مطلقہ کیوں ساری و جاری نہیں تھی ؟ اس کا جواب اور اس کے

اسباب وعلل، تاریخ کا سرسری مطالعہ کرنے سے عیاں ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ ایک تاریخی مسلمہ حقیقت ہے کہ بھی سیاسی دباؤ، حالات کی شدت، حکام وقت کی وحشیا نہ سلوک اور شیعوں کے خلاف انسانیت سوز مظالم کے ارتکاب سے شیعوں پر عرصہ حیات نگ کر دیا جاتا تھا۔ چنا نچہ بھی کھار حکام وقت کے مزاج میں تبدیلی آنے سے شیعول کے ساتھ ان کے موقف میں لچک اور ظلم وستم وہر بریت میں کی بھی آجاتی تھی اس وقت شیعہ فقہاء اور شیعول کے درمیان طبیعی رابطہ برقرار ہوتا تھا اس وقت فقہائے امامیہ کی مرجعیت، ولایت فقیہ (حکومت درحکومت) کا دائرہ وسیج اور معایا کے معاملات کے بارے میں 'فقیہ'' کی گرفت مضبوط ہوا کرتی تھی۔

چنانچہ طفائے بی عباس کے اواخر میں خلیفہ، نام کی حد تک رہ گیا تھا اور حکومت کے سیاس محاملات اور انتظامی امور، شیعہ حکام کے پاس تھے یعنی خاندان بور پھیتیدن زمام امور مملکت پر قابض تھا۔ اس دور میں شیعوں کو ایک نسبی آزادی مل گئی اس دور میں شیعہ فتہاء نے دینی علوم کی تروی مسائل کی تبیین ، دین کی تبلیغ اور مذہب کے نظریاتی حدود کا دفاع کرنے کے لئے اپنی مرجعیت وولایت سے خوب فائدہ اٹھا یا۔ عہد شیخ مفید ، سید مرتضی اور شیخ طوی کی مرجعیت کے اوائل اس مدعا کے گواہ ہیں۔ چنانچ بخف اشرف کے بعد جب حلہ 'عواق' ، حوزہ علمیہ بن گیا تو منہ کورخصوصیت بھی وسیع پیانہ پر نظر آتی ہے۔ اس بات کا تکر اربے جانہ ہوگا کہ ان تمام اوقات میں فقہائے عظام حاکم مطلق تو نہ تھے اور نہ حکومت وقت کا نثریک تھم ، گر اپنے مسلکی حلقے پر ایک علی فاص نوعیت کی حکومت وولایت رکھتے تھے۔

شيعه حكومتول مين فقبهاء كادور

ریبھی ایک حقیقت کے طور پرصفحہ تاریخ اسلامی پر ثبت ہے کہ بعض علاقوں اور شہروں پر حکام شیعہ بطور مستقل حکومت تشکیل دینے ہیں کامیاب ہوئے تصاور ایران کے صفوی عہد سے سیا سلسلہ شروع ہوا تھا اور بعض فقہائے شیعہ نظر سے ولایت فقیہ کے مطابق بعض حکومتی مناصب ''شخ

الاسلام 'يرفائز تھےلے

چنانچ بعض دیگرفتهاء نے بعض حکام کو حکومت چلانے کے شری اجازت نامے بھی صادر کئے تھے چنانچ بیخ جعفر کیر صاحب کشف الغطام تیم نجف اشرف فتح علی خان قاجار کو اجازت دیے تھے چنانچ بیخ جعفر کیر صاحب کشف الغطام تیم نجف اشرف فتح علی خان قاجار کو اجازی کا میر زاشیرازی کیر مقیم سامرا''عراق'' نے حرمت تمبا کو کا فتوی عاکمیت دے کرایک عالم مطلق کا کام سرانجام دیا تھا اور اس حکم کے صادر ہونے کے بعد ایران کے گوشہ گوشہ میں اس کا نفاذ ہوا حتی شاہ ایران کے اندرون کاخ اور حکومتی کی تک ہلاکرر کھ دیا اور انگلتان کی کمپنی کو ایران کے اقتصادی معاملات پر قبضہ جمانے سے روک دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ بیفتوی ہاتی تمام فتو وں کی طرح نہ تھا بیسیاس، اقتصادی، مذہبی فتوی تھا جومملکت ایران کو اغیار کے تسلط سے تحفظ فرا ہم کرنے کے لئے فتیہ جامع الشر الطامیر زاشیرازی نے دیا اور پوری دنیا کے سامنے بیشا ہوت کر دیا کہ ملک وقوم اور آزادی واستقلال کے تحفظ فرا ہم کرنے کے شرعی اختیارات سامنے بیشا ہوت کر دیا کہ ملک وقوم اور آزادی واستقلال کے تحفظ فرا ہم کرنے کے شرعی اختیارات کو اور بیت دیا ہوتی کر دیا کہ میں مواکر تے ہیں۔ چنانچ فتوی کچھ اس طرح کا شرح کو بیان ہوا کرتے ہیں۔ چنانچ فتوی کچھ اس طرح کھا تھا دی میں مواکر تے ہیں۔ چنانچ فتوی کچھ اس طرح

# حكومت فقهاء كي ايك تصوير

عہد حاضری اصطلاح اور موجودہ حکومتوں کی شکل وصورت کے مطابق سابقہ از مان میں کئی فقیہ کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، مگر حکومت کی ذمہ داری اور اس کی تشکیل کے بنیادی اصول اور بنیادی ستون کو مذظر رکھنے سے بینا قابلِ انکار حقیقت، تاریخ تشیع میں نظر آتی ہے کہ شیعہ فقہاء اپنے حلقہ واثر اور فدجب ومسلک کے مطابق ایک حاکم کی طرح حکومت کے بنیادی ستون اور ذمہ داریاں ان کے پاس ہواکرتی تھیں۔ یعنی دورِ حاضر کی اصطلاح کے مطابق مندرجہ ذیل امورومعا ملات فقہاء عظام سرانجام دیتے تھے۔

ل شخ بها كی اوران كے والد گرامی شخ عبدالصمدا ورمحقق كركى ' دخقق ثانی' ، وغير ه ندكور و بالامنصب پر فا ئز تھے۔

#### العدليه:

لوگوں کے درمیان مختلف موضوعات سے متعلق پیدا ہونے والے اختلافات اور منازعات کا فیصلیہ

## ۲\_وزارت دفاع:

ہوفت ضرورت مسلمانوں کی جان و مال و ملک کے تحفظ کے لئے کفار کے خلاف جہاد کا تحکم دینا، بلکہ علمائے امامیہ مذات خود جہاد میں شریک ہوتے تصاور مجاہدین کی قیادت بھی کرتے تصے چنانچہ 1920ء میں عراق میں برطانیہ کے خلاف عراقی مجاہدین کو لے کرمیدانِ جنگ وقتال میں کاظمین ،کر بلااور نجف کے علا نظے ،ایران میں بھی اس قتم کے واقعات رونما ہوئے۔اپنے زمانے کے مرجع میرزاشیرازی بمیر گاحرمت تیمباکوکا فتوی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

سل وزارت داخله: ملك مين امن عامه برقر ارر كفيحًا فتوى \_

هم قوست مقتند: بیان احکام اور اسلامی قانون کی تشری اور توجید دیان -

۵\_وزارت نِشریات:اسلام کی تبلیغ ونشرواشاعت\_

٣ ـ وزارت تعليم: اسلامي علوم كي تدريس وفروغ اوراسلامي ثقافت كي نشروا شاعت ـ

۷\_وزارت ووقاف ومالید: حقوق شرعیه اور دیگر اموال سلمین وموقوفات کی تلهداری اور تقسیم .

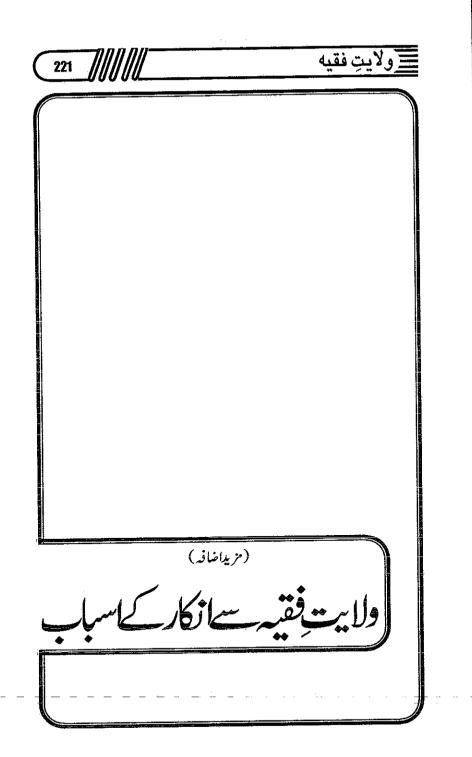

ولایت ِفقیہ کاکمی فقیہ نے انکار مطلق نہیں کیا اگر اختلاف ہو اس کے دائرہ وحدود کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ اس ولایت کا دائرہ محدود ہے یا وسیح ''مطلقہ''۔ البتہ بعض اہل قلم کے پاس انکار ولایت کی وجہ شخصی اور اسلام سے مخالفت ہے چنا نچہ بعض دیگر اس لئے مخالفت پر تلے ہوئے ہیں کہ ان کے مفادات کو خطرہ لاحق ہوگیا ہے۔ ٹی الحال ہم ان وجو ہات کا تذکرہ کرتے ہیں جو''منکرین ولایت ِمطلقہ'' ہیں مجموعی طور پریائی جاتی ہیں۔

پہلاسبب:''ولایت کے متعلق اسلوب بحث میں خلط''

ایک بنیادی سبب ولایت فقید کے بارے میں وہ غیر موزوں انداز بحث ہے جو کتب فقد میں نظر آتا ہے اور اس اسلوب بحث پر نتائج بھی مرتب کئے جاتے ہیں۔ در حالیکہ اگر بحث کرنے کی کیفیت اور مسئلہ ولایت، طرح کرنے کا انداز بدل جائے تو عین ممکن ہے کہ نتائج بدل جا کییں گے اور نظر بیولا بیت فقیہ کو بیجھنے، اس کی حقیقت کے اور اک اور ضرورت کے احساس کے حصول میں ممد ومعاون ثابت ہوگا۔ یعنی ولایت کی بحث خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ اگر موضوع بحث بالکل واضح کیا گیا ہوتا تو نتیجہ بھی اس کے مطابق آجا تا۔ میں یہاں پر اس قسم کی بحث کے چند ممونے بیش کرتا ہوں تا کہ قارئ محترم خود فیصلہ کرنے میں کوئی دفت محسوس نہ کرے۔

#### الف: اصل عدم الولاية

میرے خیال میں ولایت فقیہ ہے مربوط اندازِ بحث (جومکاسب وغیرہ میں ہے) خلط

مبحث کا ایک نمونہ ہے وہ یہ ہے (اصالۃ عدم ولایۃ احد علی احد) ''کسی شخص کو کسی شخص پر ولایت و سر پرتی نہیں' ولایت فقیہ کے بارے میں ندکورہ''اصل'' کو جاری کرنازیادہ فئی اور دقتی نہیں ہے کیونکہ اس اصل کے مطابق کسی بھی فرد کے بارے میں شبوت ولایت یاعدم شبوت ولایت، مور یہ شک ہوتو ''اصل عدم ولایت' جاری ہوگا۔ فقیہ کے بارے میں بھی یہی ہوگا کہ''اصل عدم ولایت فقیہ'' ہا وراثبات''ولایت فقیہ' خلاف اصل ہے۔ چنانچہ ولایت فقیہ کی دلیل کی دلیات میں بھی بھی کسی دلایت میں کرنے وقت یہی کہا جاتا ہے کہ اصل عدم ولایت ہے۔ چنانچہ اصل عدم ولایت سے استدلال کے کے کرنے وقت یہی کہا جاتا ہے کہ اصل عدم ولایت ہے۔ چواب ندگورہ بالا اصل' عدم کرنے وقت یہی کہا جاتا ہے کہ اصل عدم ولایت ہے۔ جواب ندگورہ بالا اصل' عدم کرنے کا تذکرہ صاحب جوا ہرنے بعض دیگر فقہاء سے فقل کیا ہے۔ جواب ندگورہ بالا اصل' عدم الولایۃ'' دوطریقوں سے مخدوث ہے۔

## پهلا طريقه اصالة الولاية

ولایت نقیه کی نفی کے لئے''اصالۃ العدم'' جاری کرنا قطعاً درست نہیں ہے کیونکہ یہال ''اصالۃ العدم' نامی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ''اصالۃ الولایۃ'' جاری ہوگی۔

#### وضاحت.

اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت وقیادت کے لئے تخلیق حضرت آ دم سے پہلے بھی ولایت وسریرستی کے بنیادی مسئلہ کے بارے میں اعلان فرمایا:

## "اني جاعل في الارض خليفه"

بنی نوع انسان کی تخلیق سے پہلے اس کے ظیفہ سر پرست اور صاحب ولایت کے بنانے کا اعلان انسان کی ضرورت کے مطابق کیا گیا ہے اور کوئی فرد یا معاشرہ الٰہی قیادت سے جدا ہو کر اپنی معنوی، سیاسی، اخلاقی ومادی زندگی بہتر طریقے سے نہیں چلاسکتا لہٰذا انسان کی بیضرورت ''مجوری'' ہروقت، ہر خطے اور ہرسطے پر لازم لا نفک ہے۔ یعنی جب تک انسان، انسان ہے وہ کسی کی ولایت کائی جرہتا ہے اور بیا حتیاج و نیاز مندی اس کے وجود کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز ہے۔ البذا سوال کا بدانداز ہوگا کہ آیاز مان غیبت میں بن نوع انسان کے لئے کئی قیادت کی ضرورت ہے یانہیں؟

## **جواب** نیرے کهاصل از دم وثبوتِ قیادت دولایت ہے۔

## دوسرا طريقه اصالة العدم

عام انسان کے بارے میں''اصالۃ العدم'' درست ہے۔ کیونکہ کسی عام انسان کی دوسرے تمام انسان کی دوسرے تمام انسانوں پرولایت و حکومت ، نداصلی ہے ند ثابت۔ یہاں سابق الذکر اصل درست ہے لیعنی کی شخص کو کسی دوسرے پرولایت وسر پرتی حاصل نہیں ہے۔

لیکن فقیہ جامع الشرائط کا مسلہ عام انسان سے قطعا مختلف ہے۔ کیونکہ فقیہ جامع الشرائط کی ولایت بحیثیت نائب امام ثابت وحاصل ہے۔اختلاف،اس کی وسعت (ولایت مطلقہ ) یا محدود ہونے میں ہے۔ پس اصل بنوت الولایہ ہے چنانچاصل درنیا بت ،عموم وشمول اور اطلاق ہے۔ جیسا کہ اصول الفقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ کسی دلیل کے اطلاق اور تقبید میں شک ہوتو اصل عدم التقیید ہے۔

#### ایک اور شبه:

## ولايت تكويني وولايت تشريعي مين خلط

بعض اہل قلم نے والیت تکونی کے بارے میں ایک تفصیلی بحث کرنے کے بعداس طرح متیج اخذ کیا ہے کہ اکثر معصومین کے لئے والیت تکونی ثابت ہے اور فقہاء کیلئے یہ والیت السل کے لئے لاحظ فرمائیں صفحہ 97۔ حدیث چہارم ہرگز ثابت نہیں ہے۔لہذانظریہ ' ولایت ِفقیہ ' نادرست ہے۔

#### شبه كاازاله:

ائمہ اہل بیت کے لئے (ولایت کو بنی، ولایت تشریعی) دونوں ثابت ہیں۔ولایت تکوینی ان کی خصوصیات میں۔ولایت کوینی ان کی خصوصیات میں سے ایک ہے اور نیابت بردار نہیں ہے، یعنی کوئی شخص ولایت تکوینی میں نیابت کرتے ہوئے امور تکوینی میں تصرف نہیں کرسکتا۔ چنانچہ ولایت تشریعی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ائمہ مصومین کودی گئی ہے تا کہ معاشرہ اور فرد کے معاملات زندگی منظم طریقے سے چلے اور نظام اللی کا نفاذ ہو سکے۔اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی کسی سے یوشیدہ نہیں۔

ولایت ِفقیہ سے مرادیبی ولایت ِتشریعی ہے۔ چنانچہ زیر نظر کتاب میں کی جگہ اس کی وضاحت ہوچکی ہے۔

#### اشكال:

بعض افراد نے اس طرح اشکال کیا ہے کہ ائمۂ کی ذاتی صفات جیسے عصمت ، بلند مقامات معنوی اور قرب الٰہی کے منازل تک کوئی رسائی حاصل نہیں کرسکتا لبندا فقیہ کس طرح ان کی نیابت وولایت کا دعویٰ کرسکتا ہے؟

جواب: اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ کوئی فرد ( نقیہ ہو یا غیر نقیہ ) ائمہ ہدی کا کے معنوی مقامات اور عصمت وعلوم لدنی کا دعوی نہیں کرتا۔ ولایت نقیہ کا مطلب شرعی ذمہ داری انجام دیئے کے لئے ،ائمٹکی ولایت و نیابت کے عنوان ہے، جواز حاصل کرناہے۔

سیاعتراض کرنے والے دراصل ایک تاریخی حقیقت سے چثم پیشی کررہے ہیں یا خفلت سے دوچار ہیں۔ وہ حقیقت ہے کہ حضورا کرم گنے مدینہ بیں اسلامی حکومت تشکیل دی اس کے بعد دیگر شہروں میں اپنا نمائندہ بھیجا کرتے بعد دیگر شہروں میں اپنا نمائندہ بھیجا کرتے سے اس طرح حضرت امیر المونین کے دور حکومت میں بھی ہر شہر میں ایک جا کم (گورز) منصوب کیا جا تا تھا تا کہ وہال کے سیاسی واقتصادی معاملات اور حدود وقع ریمانی تظام جا دیا جا سکے منصوب کیا جا تا تھا تا کہ وہال کے سیاسی واقتصادی معاملات اور حدود وقع ریمانی تظام جا دیا جا

اور پیرافراد اختیارات ِ تامه رکھتے تھے۔ جیسے مصر پر قبیلٌ ابن سعدٌ جمدٌ ابن ابو بکر پھر مالک اشترٌ منصوب کئے گئے۔ دوسرے شہروں کا حال بھی یہی ہے۔

کیاان افراد (نمائندگانِ رسول وامیرالمومنین ) کوولایت تشریعی حاصل نہیں تھی؟ کیا ہرگورز کواپنے ماتحت شہر پرحکومت کرنے کا جواز حضرت رسول اور امیرالمومنین کی جانب سے منصوب ہونے کی وجہ سے نہیں ملاتھا؟ آیا کسی گورز نے ولایت تکوینی اور مقامات معنوبیکا دعویٰ کیا؟

چنانچی نیبت ِ صغریٰ میں امام زمانہ کے چارنمائندوں کی ولایت نافذ اور واجب الاطاعة تھی۔ کیا کوئی شیعہ نواب اربعہ کی ولایت میں شک کرسکتا ہے؟ ہر گزنہیں آآیاان ذوات اربعہ نے مجھی مقام معنوی اور ولایت بکوینی کا دعویٰ کیا؟ ہر گزنہیں!

یں اگریہی ولایت اور وجوب اطاعت زمانِ غیبت کبریٰ میں نقیہ اہل ہیٹ یعنی جامع الشرائط مجتہد کے لئے ثابت ہوجائے تو کون ہی مشکل سامنے آئے گی ؟

گریہاں دولخاظ سے فرق ہے۔ ایک بیک ان نمائندوں اور نواب اربعد کی ولایت ہضور معصوم کے زمانے میں فاہت کھی کیا تھیاء کی ولایت ان کی غیبت میں ۔ دوسرا فرق میک فقیہاء کی ولایت کی دلیل اور ان کی تنصیب کا شوت ان کی صفات کے حوالے سے ہے جبکہ دسول اکرم ، امام علی اور امام زمانڈ کے نمائندوں (نواب اربعہ) کی ولایت نص خاص کے ذریعے ٹابت ہے۔ مگر دونوں قتم کے نمائندے وظیفہ شرعی انجام دینے اور مسئولیت کے اعتبار سے برابر ہیں۔

## ولايت تشريعي مين خلط

بعض فقہائے عظام نے ائمہ کے لئے تین قتم کی ولایت کاذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تیسری قتم''لوگوں کی جان و مال پرولایت' ٹابت ہے اوراس ولایت کے ثبوت میں کسی اختلاف کی فی کرتے ہوئے دومثالیں بھی ذکر کی ہیں:

ا يمشخص كى زوجە كوطلاق دينا۔

۲ کسی کے املاک کوفروخت کرنا، یا خودامام کا اس پرتضرف کرنا۔

پھر یہ بھی لکھاہے کہ بیولایت روایات ِمتواترہ سے ٹابت ہے۔ چنانچہ غدیرنم کے خطبہ میں حضور ا کرمؓ نے فرمایا ·

> "من كنت مولاه فهذا على مولاه..... الست اوليٰ بالمومنين من انفسهم قالوا بلم!"

> "جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔۔۔۔۔کیا میں موننین پران کے اپنے نفوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا ؟سب نے کہا ، ہاں (یارسول اللہ)"

نقیدی اطاعت، صرف بلیخ احکام (افتاء و بیان احکام) کی صدود میں اپنے مقلدین پر واجب ہے۔ لیکن لوگوں کی جان و مال کے متعلق شریعت میں کوئی و لایت ثابت نہیں ہے۔ مثلا فقیہ کو بیولایت حاصل نہیں ہے کہ سی کے مکان کوفر وخت کرد ہے یا کسی کی بیٹی کو کسی کے عقد میں دے و سے سیار ایس کی بیٹی کو کسی کے عقد میں دے دے۔ پھر ایک واقعہ بیان کیا ہے جو صاحب جو اہر اور ان کے ایک معاصر فقیہ ہے، جو ولایت مطلقہ کا قائل تھا، درمیان پیش آیا۔ صاحب جو اہر آنے اپنے معاصر فقیہ ہے کہا" ذو جت ک طلقہ کا قائل تھا، درمیان پیش آیا۔ صاحب جو اہر آنے اپنے معاصر فقیہ ہے کہا" ذو جت کسی طالق"۔" تمہاری زوجہ طالق ہے۔" فقیہ معاصر نے جو اب دیا" لمو کنت متیقنا با جتھادک لاجت نبست میں زوجہ ہے اجتناب کرتا۔" (مصباح الفقاہۃ۔ ج مے ص ۳۸،۴۳۷)

**جواب** مٰدکورہ بحث قابلِ مناقشہ ہے۔ یہاں صرف بعض نکات کی طرف مختصرا نداز میں اشارہ کیاجا تا ہے۔

حضرت رسول اکرم اور ائمہ اہل بیت کولوگوں کے مال وجان پر ولایت، شرع موازین کے مطابق قطعا ثابت ہے ۔ یعنی کسی کے مکان کوفر وخت کرنے اور کسی کی زوجہ کوطلاق ویے میں فردی یا اجتماعی مصلحت ہو۔ اور ولایت مطلقہ کے مطابق ندکورہ بالا ولایت ، موازین

شرعیہ کے مطابق فقیہ جامع الشرائط کو نیز حاصل ہے۔ چنانچے فقیہ، بعض حالات میں کسی کی زوجہ کو شوہر کی اجازت کے بغیر طلاق دیے سکتا ہے۔

اگرائمہ کے لئے ندکورہ ولایت کی مصلحت اور مناط ومیزان کے بغیر ہوتو ہیولایت محلِ کلام ہے۔ کیونکہ حضرت رسول اور ائمہ اطہار بشری حدود واحکام سے بالا ترنہیں ہیں ۔اور بیہ حضرات دائرہ شرع سے تجاوز بھی نہیں کرتے ۔ان کی سیرت مطہرہ اور زندگی کاہر ہر لمحداس بات کا شبوت ہے۔

ولایت فقی کوبلیخ احکام سے مخصوص اور دیگرا قسام ولایت کی فی ایک مسلمہ مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ دعویٰ ان فقہاء کی جانب سے کیا جاتا ہے جونظریہ ولایت فقیہ کے پہلے معنی کے قائل اور اس کے دوسرے اور تیسرے معنی کے مشکر ہیں لے مگروہ فقہاء، جوولایت مطلقہ کے قائل ہیں جو معاشرہ اور فرد کی زندگی کے سیاسی ،اقتصادی،ساجی ،تعلیمی معاملات کوچلانے کے لئے ضروری ہے۔

صاحب جوابر اورمعاصر فقیہ کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی تنقیح طلب ہے۔
کیونکہ بیسوال اپنی جگہ قائم ہے کہ صاحب جوابر کی جانب سے فقید معاصر کی زوجہ کو طلاق دینائس میزان ومناط اور مصلحت کے مطابق تھا؟ کچھ بیس! طاہر اصاحب جوابر معاصر فقیہ کی زوجہ کو طلاق دینائبیں چاہتے تھے لیکن اس کی علمی صلاحیت کو آزمانا چاہتے تھے۔ واللہ العالم

دوسراسب: تاریخی ہے

جس دن سے ،اسلامی حکومت اس کی اصلی ست سے موڑا گیا اس دن سے آ ہستہ آ ہستہ اسلامی نظام احکام ،اور افکار میں انحراف پیدا ہونا شروع ہوگیا اسلامی حکومت سے بوری بشریت اور بطور خاص اسلامی معاشرہ بیتو قع رکھتی تھی کدان کے درمیان عدل وانصاف کا دور دورہ

ل پہلے اور دومرے منی کی تفصیل کے لئے دیکھیں صفحہ 42۔

و لايت فقيه 7//////

229 ہوگا کسی برطلم وستم نہ ہو، ہرایک آ رام ویرسکون زندگی گز ارے اور معنوی و مادی میدانوں میں ترتی وتكامل كاسلسله جارى رہے۔ مگر ہوا بچھاورعدل وانصاف كے بدلے فردى واجماع سطير جوروسم اور بربریت و دہشت گردی کا ایسانمونہ پیش کیا گیا جس کی مثال تاریخ بشریت میں نہیں ملتی اس ظلم وستم کاسب سے پہلانشانہ ائمہ اہل البیت، پھران کے پیروکاروں کو بنایا گیا چنانچہ بنی امیداور بنی عباس پھرعہدخلافت عثانیہاں برروش گواہ ہے اس تاریک دور میں ائمہ اہل البیت کا بنیادی کردار بيرر ہا كەمذىهب حقد كے تحفظ ،عقا كد،حقائق ونظريات وفروع دين كابيان ،اس كى تشريح اورشيعوں کی جان و مال کی حفاظت کے اسباب ومناسب ماحول فراہم کیا جاسکے اور حاکم وقت کے ساتھ تصادم کرنے کواس وقت کے حالات،افراداورفکری حوالوں سے زیادہ مفیز نہیں سمجھتے تھے۔

ائمدائل بیٹ کے بعد فقہائے امامیہ نے بھی بھی راستداختیار کیا اور عملی سیاست میں حصہ کئے بغیر علمی فکری، تربیتی اور فرہنگی میدان میں خد مات سرانجام دیتے رہے پھرا یک مصیبت یباں سے شروع ہوگئی کے ظلم وستم کے ماحول میں پیدا شدہ حالات''مجبوری حالت'' کواصلی طبیعی حالت میں تبریل کیا گیااور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ فقہاء کی ذمہ داری وہی ہے جوائمہ اہل بیٹ پھر علمائے اعلام، بن امیداور بنی عہاس کے تاریک دور میں انجام دیتے تھے حالانکہ مجبوری اور اضطراری حالت برعام اورطبیعی حالت کا قیاس کرنا قطعاً خطاہے، غیرطبیعی حالت پیدا ہونے کے کچھاسباب ہواکرتے ہیں بیاسباپ ختم یا نیم ختم ہونے کے بعد حالت سابقہ بھی بدل جاتی ہے جس کا حکم اوراس حالت طبیعی میں رہنے والے افراد کی ذمہ داری بھی قطعاً الگ ہوا کرتی ہے۔ سابقه اد دارتاریخ'' تاریک دور''میں ولایت ِفقیہ پامتقل حکومت کا نظر به زیر بحث لانے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور کسی فقیہ نے پینیں سوجا کہ موجودہ حکومت کے خاتمہ کے بعد کونی حکومت ہوگی اور فقہاء کا کیا دور ہوگا؟اس کے باوجو دفقہائے عظام نے حسب ضرورت بعض فقتهی مسائل میں نائب امام کی ضرورت کی شرط لگائی ہیں چنانچینماز جمعہ کی بحث میں فقہاء نے تحریر کیا ہے فقیہ جامع الشرائط، نائب امام ہے۔حقوق شرعیہ میں تصرف اور اجرائے حدود وتعویریات بھی ان مسائل میں شار ہوتے ہیں جہاں نیابت امام یعنی ولایت فقید کی ضرورت ہے۔

خلاصه: اظلم وسم كادورايك استثنائي دورتفااوراس كالناخاص حكم هوتا --

۲۔ حالت میں تبدیلی آنے کے بعدای کے احکام اوراس میں اپنائے گئے مواقف خود بخود بدل جاتے ہیں لہٰذا اس تبدیل شدہ حالت کو پہلے حالت جبر واستبداد پر قیاس کر نا قطعاً حکم عقل وشرع کے خلاف تصور کیا جائے گا۔

تبسراسب اسلام كاناقص تصور

اسلام کے بارے میں لوگوں کا تصور، ناقص اور حقیقت کے خلاف ہے۔ فقہائے عظام کے متعلق بھی یہی بات درست ہے۔البتہ ہر دور میں بعض فقہاءاس بات سے متثنیٰ ضرور ہیں، لینی بہت سے فقہاء، اسلام کے متعلق ایک جامع وشولی فکر کے حامل نہیں ہوتے، اور غیب کبری میں اسلامی نظام کے نفاذ کی ضرورت کا احساس اور اس میں فقہاء کی ذمہ داری کا ادراک بھی نہیں رکھتے اور اپنی ذمہ داری کو بیانِ احکام اور درس و تدریس میں محدود جمجھتے ہیں اور یہ کام ساری و جاری ہے لہٰذا ولایت فقیہ کے بارے میں سوچنا اور نظریة قائم کرنا چہ معنی دارد؟

اگراسلام کے بارے میں فدکورہ ناقص تصور بدل جائے اور اسلام کو ایک نظام حیات سمجھے، اس حقیقت کو درک کرے کہ اسلام میں فردی پہلو سے زیادہ اجتماعی پہلو پر توجہ دی گئی ہے اور اسلام اس لئے آیا ہے کہ انسان کے تمام مسائل کاعل ہر زمان میں اس کے تقاضوں کے مطابق پیش کر بے توفقہ سیاسی اسلام میں نظریہ ولایت فقیہ کو وہ مقام ضرور ملتا جو اس کو ملنا چا ہے تھا۔ اور سید بیش کر بے توفقہ سیاسی اسلام میں نظریہ ولایت فقیہ کے بغیر اسلام اور متبید بھی اخذ کرنے میں کوئی تر دید باتی نہیں رہ جاتی کہ نظریہ ولایت وفقیہ کے بغیر اسلام اور مسلمانوں کے مسائل کا منطقی عل ناممکن ہے۔

چوتھاسبب: روایت

بعض افراد کی جانب ہے انکار ولایت کے بارے میں بیشبہ پیش کیا گیا ہے کہ بعض

روایات میں بتایا گیا ہے کہ'' زمانِ غیبت میں کوئی جھنڈا، کسی بھی نام سے بلند کیا گیا تو وہ نا کام ہو گا۔''

جواب اول - يملي سندروايت كاجائزه ليناموگا

جواب دوم اس روایت کے خلاف بھی کافی روایات پائی جاتی ہیں جوفیبت میں مسلمانوں اور فقہاء کی ذمدداری بیان کرتی ہیں کہ اسلامی نظام نافذ کرناان کی مسئولیت اور ذمدداریوں میں سے ایک ہے اور بیکام تفکیل حکومت کے بغیرممکن نہیں ہے۔

#### جواب سوم

روایت کامضمون بیجی ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی فردیا گروہ زمان فیبت بیں نیابت خاصہ کا دعوی کرے یا وجود امام زمانہ کی نفی کرے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے تویہ دائی ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ انقلاب اسلامی ایران کے بانی امام خین ؓ نے علم اسلام بلند کیا اور مسلما نوں کو اصلام کی نشاقہ ٹانید کی دعوت دی مگر مذکورہ طریقے سے بھی دعوت نہیں دی اور نہ نیابت خاصہ کا دعوی کیا اور نہ دویت امام کا، بلکہ امام خمین ؓ نے اسلام کاعلم زمان فیبت میں ظلم وستم کے خلاف بلند کیا اور ہرقدم پرامام زمانہ کے اسلام کاعلم زمان فیبت میں امام خمین ؓ کے باس جو پچھ تھا وہ برقدم پرامام زمانہ کیا ہور امام کی باس جو پچھ تھا وہ زمین سازی کاعمل انجام دیا ہے۔ چنا نچ ظہور امام ؓ کی صورت میں امام خمین ؓ کے باس جو پچھ تھا وہ نمین سازی کاعلی انجام دیا ہے۔ چنا نچ ظہور امام ؓ کی صورت میں امام خمین ؓ کے باس جو پچھ تھا وہ امام زمانہ کی حیار در کرنے کو تیار تھا اب بتا کو (اے اشکال تراش) اس قیام کی نہ مت کس معیار اور منطق کے مطابق ہو علی ہو گئی ہو ۔ ؟

#### جواب چهارم:

#### انقلاب اسلامی کی کامیابی دلیل بطلان روایت:

روایت مذکورہ میں تشکیک کے لئے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کافی ہے۔اگر غیبت میں کوئی علم یادعوت کامیابی سے ہمکنارٹیس ہوسکتی تو دعوت امام ٹیسٹی اور انقلاب اسلامی کیے کامیاب ہوااور تقریباً تیں سال سے نہ صرف اپنے پاوں پر کھڑا ہے بلک اپنے اندرونی دشمنوں کا

مند کالا کرتے ہوئے عالمی استکبار کو ہرمیدان میں شکست فاش سے دو چار کر دیاہے۔

#### جواب پنجم:

روایت سے منظور میبھی تو ہوسکتا ہے کہ زمانِ غیبت میں قیام کرنے والا کا میاب نہیں ہوگا بلکہ قبل یا شہید کیا جائے گا یعنی اس شخص کے قبل اور قیام سے پیشگی خبر دینا مراد ہو۔ اس میں نہ کوئی مذمت ہے نہ راو خدا میں شہید ہونا کوئی عیب ہے۔ کیونکہ کس بھی شخص کا اپنے دینی فریضہ کو انجام دیتے ہوئے جان دینا قابلِ تبجید و تحسین ہے نہ تقیح و تو ہیں۔ چنا نچہ بزرگانِ دین کی سیرت یہی رہی ہے کہ اپنے موقف کے انجام سے باخبر ہونے کے باوجود جہاد و مقابلہ جاری رکھا مثلاً مطرت امیر المونین معاویہ ہے مقابلہ و جنگ کرنے میں ہوتم کی کوشش کی اور اصحاب کو جنگ کرنے میں ہوتم کی کوشش کی اور اصحاب کو جنگ کرنے میں ہوتم کی کوشش کی اور اصحاب کو جنگ کرنے میں ہوتم کی کوشش کی اور اصحاب کو جنگ کرنے میں ہوتم کی کوشش کی اور اصحاب کو جنگ کرنے میں ہوتم کی کوشش کی اور اصحاب کو جنگ کرنے کے احکامات مسلسل جاری کرتے رہے۔ در صالیکہ امیر المونین کو علم تھا کہ معاویہ آپ کی ک

"أَمَا إِنَّهُ سَيَظُهَ وُ عَلَيْكُمُ بَعُدِى رَجُلٌ رَحُبُ الْبُلُعُومِ مُنُدَحَقُ الْبُلُعُومِ مُنُدَحَقُ الْبُطُنِ، يَأْكُلُ مَا يَجِدُ، وَيَطْلُبُ مَا لاَ يَجِدُ ... "
"مير ايعد جلد بى تم پرايك ايبا خض مسلط موگا جس كاحلق كشاده اور بيت برا موگا ، جو پائے گا نگل جائے گا اور جو نہ پائے گا اس كى اسے دھونڈ لگى رہے گا ۔۔۔۔ (نج البلاغ دخطبه ۵۲ جمعنی جعفر حسین )

اس طرح حضرت امام حسین حکومت وقت کے خلاف جہاد و مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے جب کہ آپ کو بھی سیام تھا کہ مسید ہوئے جب کہ آپ کو بھی سیام تھا کہ ہمگروں کے خاتمہ کئے بغیرا پی شہادت واقع ہوگ ۔ ان دووا قعات کے علاوہ اور بھی شواہد یائے جاتے ہیں کہ شہادت ہے گاہ ہونے کے باوجود مقابلہ اور مبارزہ سے دست بردار نہیں ہوئے ۔ اس حقیقت کا فلفہ سیہ کہ مشکرات، بدعتوں اور ظالموں سے مقابلہ کرنا اور اسلامی نظام کی برقر ارکی، اصلاح معاشرہ اور دعوت وینا ایک ایسا اسلامی فریشہ ہے جس کی ضرورت واجمیت کا فکار ناجمکن ہے۔ لہٰذا اس فریضہ پڑمل کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا ہر

زندہ دل انسان کی آرز وہوا کرتی ہے چنانچیموت وشہادت سے خا نُف ہو کر میدانِ جہاد چھوڑ کر متاع دنیا سے لذت اٹھانے والے قابل مذمت ہیں۔

#### خلاصه:

زمانِ نیبت میں قیام کرنے والوں کی موت وعدم کامیابی کی پیشگی خبر ہے نہ کہ ان کو اپنے فریضہ پڑ ممل کرنے سے روکناہے۔

#### جواب ششم

زمان فیبت اما میں راوح تا اور امر بالمروف ونہی عن المنکر کی خاطر جہاد کرنا اور سیاسی وساجی دعوت دیناظم وستم کے ازائے اور خالم وجابر سے مقابلہ کرنا اور مظام کی نصرت اور اس کے پائمال شدہ حق کے استر داد' اسے پلٹا دینا' اور معاشرہ میں عدل وانصاف کے عام کرنے کی غرض سے کوشش کرنے کے جواز کی دلیل دیگر انکہ کی سیرت طیب اور قولی و فعلی تا تئیہ سے مل جاتی ہے یعنی انکہ اطہاز معاشرہ میں جہادی وسیاسی سطح پر حکومت وقت کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں میں سے بعض کی تا تئید کرتے سے چنا نچو امام رضا اور مامون عباسی کے در میان زید بن علی (امام زین العابدین کے فرزند) کی قیادت میں رونما ہونے والی تحریک کے بارے میں گفتگو کتب تاریخ میں است قیادت کے بغیر مذکورہ بالا اہداف کی خاطر پاک سیرت اور حسن نیت کے ساتھ امام کی رامی در میان افراد کی جانب سے تحریک چلا نا بالکل صبح ہے۔ امام رضا اور مامون کے در میان ریک امام دن نے در میان افراد کی جانب سے تحریک چلا نا بالکل صبح ہے۔ امام رضا اور مامون کے در میان زید کو امامون کے در میان زید کو امامون کے در میان زید کو امامون کے در میان زید کو امام دن نے دیکر در اور آ ہے کہا:

اے ابوالحن ! آپ کے بھائی نے خروج کر کے جو پھے کیا سوکیا۔اس سے پہلے زیدابن علی نے خروج کیا تھا اور وہ قل ہوگئے تھے۔اگر جھے آپ کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کوقل کر دیتا کیونکہ جو پھے اس نے کیا ہے وہ کوئی

معمولی جرم ہیں ہے۔

اس پرامام رضا یا نے فرمایا۔اے امیر الموشین ! آپ میرے بھائی کوزید

بن علی بن حسین کی طرح خیال نہ کیجے ،وہ آل محمر کے علامیں سے تھے۔

ان کو اللہ کی راہ میں غصہ آیا اور انہوں نے اللہ کے دشمنوں سے جہاد

کیا۔ یہاں تک کہ اس کی راہ میں قتل ہوئے۔ مجھ سے میرے والد

بزرگوارمویٰ بن جعفر نے بیان فرمایا کہ میں اپنے والد بزرگوار جعفر بن محمد

کو بیفرماتے ہوئے ساکہ : اللہ میرے چیازید پر رحمت نازل فرمائے۔

کیونکہ انہوں نے رضائے آل محمد کی طرف دعوت دی اوراگروہ فتح مند

ہوجاتے تو اپنے وعدہ کو وفا کرتے۔ انہوں نے مجھ سے اپنے خروج کے

ہوجاتے تو اپنے وعدہ کو وفا کرتے۔ انہوں نے مجھ سے اپنے خروج کے

ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے پھر جب وہ مغلوب ہو گئے تو امام جعفر کی بونا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے پھر جب وہ مغلوب ہو گئے تو امام جعفر کی بونا والے ہو ہر اس شخص پر کہ جس نے ان کی پکار تی ہواور

بواب نہ دیا ہو۔

اس پر مامون نے کہا: اے ابوالحنّ! کیا امات کا غلط دعوی کرنے والے کے لئے وہی تھم نہیں ہے کہ جوہے؟

امام على رضّا نے فرمایا: زید بن علی نے کوئی ایساد کوئی نہیں کیا جس کا ان کوئل نہیں تھا اور وہ ایسے معاطع میں اللہ کا بہت زیادہ خوف کرتے تھے کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ: ''میں لوگوں کورضائے آلی محدٌ کی جانب دعوت دیتا ہوں'' اور بخدا زید ان لوگوں میں سے تھے جن کو اس آیت میں خطاب کیا گیا ہے: و جاهد و آفی اللہ حق جہادہ ہو احتباکم ہم آ

ہے۔(الحج۔آیت۸۷)

(سیرت انمهابلبیت ،جلد دوم ،ص۳۵۲،۴۵۲ مام معروف هنی ،اردو)

اس گفتگومیں چندنقاط قابل غور ہیں

(الف) - لاتقس - فانه من علماء آل محمد میرے بھائی زیداورزیدا بن علی "فرزند امام زین العابدین" کے درمیان مقایسہ ومقابلہ نہیں ہے - حضرت امام زین العابدین کا فرزند "زید" علمائے آل محمد میں سے ایک ہے اور اپنادینی فریضہ کی شخیص وادراک کے مطابق قیام کیا اور اپنی جان کا نذرانہ چیش کیا جو بالکل درست اقدام تھا اور اس نے معاشرے اور حکومتی سطح پر فسادات ، مشرات ، برعتیں اور ظلم وستم کے بے انتہا وقائع وحالات دیکھ کر برائے خدا قیام کیا نہ کہ اسینے مفاد، شہرت اور حصول مقام کے لئے ۔

(ب)۔زید بن علیٰ نے نہ امامت کا دعوی کیا نہ انکار ، بلکہ اس دعوت وقیام کا مقصد حق دار کو اپناحق لوٹا نا اور اسلامی معاشر ہ میں عدل وانصاف عام کرنا تھا۔

جامام جعفرصادق "اس شخص کی مذمت کرتے ہیں جوزید بن علیٰ کی آوازِ دعوت سنےاور لبیک ند کیے،امام کا میرکلام مذکورہ تحریک کی تائیز ہیں تو پھر کیا ہوسکتا ہے؟

(د)\_آ خریس امام صادق می نیدین علی کو مجاہداور ندکورہ آیت کا مصداق قرار

وييخ سے اس بات كاپية ماتا ہے كه زيد بن على صدق نيت ، اخلاص عمل اور بلند مرتبه كا حامل تھا۔

انقلاب اسلامی ایران کے بانی ،عصر حاضر کے زید بن علی ،اخلاصِ عمل اور للہیت کے پیکر حضرت امام خمین آیک عالمی بالیان کے بانی ،عصر حاضر کے زید بن علی ،اخلاصِ عمل اور للہیت کے پیکر حضرت امام خمین آیک عالم بابصیرت اور ذمہ دار ہونے کی وجہ سے اپنا دینی فریضہ جھتے ہوئے طاغوت زمان سے مقابلہ کیا اور کفر جہانی ،اشکبارِ عالمی اور سامراجیت کولاکارا اور ان کی آتھوں علی آرام کی نیندکو حرام کر دیا اور شہنشا ہیت کے ملیے پر اسلامی ریاست کی عمارت ولایت فقید کی بنیاد پر قائم کی (اور انشاء اللہ یہ حکومت ظہور امام تک قائم رہے گی) تو اس عیں اشکال کہاں ہے؟ بنیاد پر قائم کی (اور انشاء اللہ یہ حکومت ظہور امام تک قائم رہے گی) تو اس عیں اشکال کہاں ہے؟ انہیں کے عادی تھے ،انہیں

انقلاب اسلامی ،معاشرے میں تبدیلی اور ملت و مذہب کے پائمال شدہ حقوق کی بحالی ہرگز پند خبیں ہے تا کہ ایک دن ان کے جمو وفکری ،خواب آ ورموقف اور عیش ونوش ہے جر پورزندگی مور و سوال واقع نہ ہو۔ لہذا یہ لوگ اپنے موقف کی صحت و در تنگی کے اثبات کے لئے ہرخس و خاشاک کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضعیف سے ضعیف تر روایت اور شاذ سے شاذ تر قول کو مضبوط ترین عقلی فقتی دلیل کے طور پر پیش کرنے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بالمقا بل عقلی فقی دلیل کے طور پر پیش کرنے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بالمقا بل عقلی ،قر آنی اور تعلیمات اہل ہیت کی روشنی میں پائی جانے والی سینکٹروں دلائل و برا ہین کونظر انداز کرتے ہیں۔

پانچوالسبب:سیاسی ہے

ا نکارولایت فقیہ کا ایک سبب سیاس ہے۔ سیاسی خالفین اسلامی جمہوری ایران کے اندر اور باہر دونوں سطح پر پائے جاتے ہیں چنانچہ اس قسم کے خالفین میں اسلام دشمن اور تشج دشمن طاقتیں جھی شامل ہیں۔

چھٹاسبب: فقدان وکیل

ولایت فقیہ مطلقہ کے منکر فقہاء محض استدلال اور فقہی بحث کے دائر ہیں انکار کرتے ہیں بین بین انکار کرتے ہیں بین بین بین ان کا کہنا ہے کہ ولایت مطلقہ کے انکار کی بنیا دفقدان دلیل ہے چنا نچے اجتہادی اختلاف کی نوعیت ہمیشہ فقدان دلیل یا وجدان دلیل پر قائم ہوتی ہے مگر اس نظریہ کے قائلین کہتے ہیں کہ اس کے ثبوت پر عقل نقل اور قرآن وسنت ِ معصوبین دونوں کے مطابق ادلہ موجود ہیں۔

۞ڂڡٙؠ۞

## مدادك

القرآن كريم اا \_خلافة الإنسان وشهادة الانبياء ٣\_ بيج البلاء المادة العلماء سرالكاني سا\_معنوبر يتثيع مهم اساس الحكومية الاسلاميه سا\_جمهوري اسلامي ۵\_الحياة 10\_الإمامة في التشريح الاسلامي ٢\_الحكم في الاسلام ٢١ ـ محلّه التوحيد ۷-انتظارامام ٤ - محاضرة في ولايت الفقيه ٨\_ تارخ الغيبة والكبري ١٨ ـ الاسلام واوضاعناالساسة 9\_شناخت اسلام 9ا مجلّه الفحر

انبضت بائے اسلامی دراسلام

# مدارك (ضميمه حات)

ا\_الجوابر\_مجرحسنجفي ^- كتاب نفترشاره چهارم \_گروه علماء ۲-النهاية - شيخ طوسي 9\_مقدمها بن خلدون به ابن خلدون ٣-شرائع الاسلام محقق على ٠١- اللهمات ج سوجعفرسجاني سم شهيد اسلام مولف اا\_ولايت فقيه \_ منتظري ۵-متامات في مدينة الضباب \_گروه علاء ١٢\_الدولة الاموييه محمرالخضري بك ۲ ـ ولايت وديانت ـ مهدوي مادوي تهراني سالهجر ةالعاملية جعفرالمهاجر ٤- مكاسب - شيخ اعظم انصاري ۱۳ مصاح الفقامة يوحيدي

#### اغلاطنامه

| نبرثار<br>ا<br>۲ |
|------------------|
| r                |
| ٣                |
|                  |
| ls.              |
|                  |
| ۵                |
| т                |
|                  |
|                  |
| 9                |
| 1+               |
| 11               |
| ii               |
| 11-              |
| <u>ا</u> ا       |
|                  |

صفي نمبر كا مع قول محقق كاحواله (الجوامر- ١١٥-٥١٧) بهي ہے-

صفى تمبر 186 صاحب جوابر كاعبارت كالتمهيه "وعلى التقديرين بنبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفوق بين مناصب الامام

اجمع...."

سفيمبر186ماحب جواہر کی عبارت کا حوالہ (الجواہر ۔ ن ۲۹ سے ۲۹۷) جی ہے۔

# جۃ الاسلام محد حسن صلاح الدین کے قلم سے واقعہ کر ہا پرایک شے انداز کی تحریر مشکور کے السکاری

- جس میں آپ پڑھیں گے۔۔۔
- ن انقلاب حسينٌ كي وامل ومحركات
- ن انقلاب حين كابداف ومقاصد
- بقائے انقلاب حسین کے ملل واسباب
  - ن انقلاب حسين كينائج وآثار
    - ٥ كون غالب كون مغلوب؟
      - 🗘 قاتلان حسينٌ كون؟
  - ن انقلاب حسين مين جوانون كاكردار
  - ي انقلاب حسينٌ مين خواتين كاكردار
    - 🗅 انقلاب حسين مشعل راه

# اوردیگرموضوعات جوآپ کوسیرالشہدا ایک قیام کوبہتر طور پر بھھنے میں مدددے۔

ایے قریبی اسلامی مرکز سے طلب کریں یا رابطہ کریں

مركز اسلامى شرست بى الدارو يه ٢٣٩ جعفر طيار سوسائ لميركراجي

# بإدواشت

| <br> |
|------|
| <br> |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |
| -    |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
| <br> |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
| <br> |
|      |
| <br> |
| <br> |
|      |